

ن نیری ایک بے در اول می طریبوں میر سیرے ن نفس کی کشمکشِ می مجاہدہ کی ضرورت

حضرت مولانا مُفتى عُمَّنَ عَقِي عُمَّانِي عَلَيْهِمُ

مِمَ المُلاقِلِيْنَيْنَ





# F

# ANTONIA CONTRACTION

فطاب کے حفرت مولانا محرقی عثانی صاحب مرقالیم منبط و ترتیب کے محمود اللہ میمان صاحب مرقالیم اللہ میمان اللہ می

- ه مین اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱، نیافت آباد، کراچی ۱۹
  - 🕸 دارالاشاعت، اردد بازار، کراچی
    - کتنه دارالعلوم کراچی، ۲
  - 🛞 💎 اوارة المعارف، دارالعلوم كرا چي ۱۳
  - کت خانه مظهری محلش اقبال براجی
    - ا قبال بکسینفرصدد کراچی

### يبيش لفظ معرت مولاناتن عثاني مساحب مرتعلم العالى جسستم الله المصلن الرحب شر

العدد فله وکانی وسلام علی عبادة الذیب اصطانی اما بعد ایا این بیش برمول کے ارشاوی تغیل میں احتر کی سال سے جعد کے روز عصر کے بعد جامع مسجد البیت المکرم کلش اقبل کراچی میں این البیا کراچی میں این والول کے فائدے کے لئے بچھ دین کی ہائیں کیا کرتا ہے۔ اس بجلس میں ہرطقہ خیال کے حصرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الجمد اللہ احتر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضله بیس، الجمد اللہ احتر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضله تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلط کو ہم سب کی اصلاح کا ذراید بتائیں۔ ایمن۔

احقر کے معلون خصوصی مولانا حید اللہ میمن معاحب سلمہ لے سی عرصے سے احقر کے ان بیانات کو ثبیب ریکارڈ کے ذریعے محقوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرو اشاعت کا اجتمام کیا جس کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشرو اشاعت کا اجتمام کیا جس کے بارے بیل دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان كيستوں كى تعداد اب عالبا سوسے زائد ہو ملى ہے۔ النى مل سے ہو اللہ مين سائد مين سائع كيا۔ مين قرباليس، اور ان كو چمو في چمو في كتابيوں كى شكل ميں شائع كيا۔ اب وہ ان تقارم كاليك مجموعہ "اصلاحى خطبات" كے نام سے شائع كر

رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقدیر پر احتر نے تظر مانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان بر آیک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بردھ ممٹی ہے۔

اس كباب كے مطالع كے وقت يہ بات ذہن من رہنى چاہئے كہ يہ كوئى باقاعدہ تھنيف نہيں ہے، بلكہ تقريروں كى تلخيص ہے جو كيسٹوں كى مدد تاركى كئى ہے، لاذااس كااسلوب تحريرى نہيں، بلكہ خطابی ہے۔ اگر كى مسلمان كو ان باتوں ہے قائدہ پنچ تو يہ محض اللہ تعالى كاكرم ہے جس پر اللہ تعالى كاشكر اواكر تا چاہئے، اور اگر كوئى بات غير مخاط يا غير مفيد ہے، تو وہ بيتينا احقركى كسى غلطى ياكو آئى كى وجہ سے غير مخاط يا غير مفيد ہے، تو وہ بيتينا احقركى كسى غلطى ياكو آئى كى وجہ سے بيل الحد لله، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ سب ہے۔ ليكن الحد لله، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ مب ہے۔ كيكن الحد لله ، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ مب ہے۔ كيكن الحد لله ، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ مب ہے۔ كيكن الحد لله ، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ مب ہے۔ كيكن الحد لله ، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ مب ہے۔ كيكن الحد لله ، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ مب ہے۔ كيكن الحد لله ، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقرير نہيں، بلكہ مب ہے كيك اپنے آپ كو اور چيم سامين كو اپن اصطاح كى طرف متوجہ كرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساخت سمر خوشم، شہ تعش بستہ مشوشم

نفسے بیاد نومی زنم، چہ حبات وچہ سمایم

اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ستے ان خطبات کو خود احترکی اور

تمام قارکین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ

آخرت جابت ہوں۔ اللہ تعالی سے مزید دعاہے کہ وہ ان خطبات کے

مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فرائیں۔

آمین،۔

A Bro

المربيح الأذك مهام اهر

الحمد الله "اصلاحی خطبات" کی دو سری جلد آپ تک پیچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جلد اول کی متبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے جلد علیٰ کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید نقاضہ ہوا، اور اب الحمد الله ند، ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں صرف تین ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہو کر سائے آمی اس جلد کی تیاری میں براور مکرم جناب موانا حمد الله میمن صاحب نے اپنا جیتی وقت صاحب نے اپن جی دو سری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے لینا جیتی وقت ماحب نیا اور دن رات کی انتقال محنت اور کوشش کر کے جلد شانی کے لئے مواز تیار کیا، الله تعدالی ان کی صحت اور عمرش برکت عطافرائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے الله تعدالی ان کی صحت اور عمرش برکت عطافرائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تونیق عطافرائے۔ آین ۔

ہم جامعہ وار لعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محود اشرف عثانی صاحب یہ خامی استاد حدیث جناب مولانا محود اشرف عثانی صاحب یہ ظلم کو بھی شکر محزار ہیں جنوں نے لہا تی وقت نکل اکر اس پر تظر عالی فرمائی، اور مغید مشورے وسیے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان حضرات کو اجر جزمل عطافرائے۔ آمین

تمام قد کمن سے دعائی درخواست ہے کہ اللہ تعانی اس سلسلے کو مزیر آگے جاری رکھنے کی بمت اور توفق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی بیدا فرما دے۔ اور اس کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفق عطا فرمائے آمن ۔

ولی الله میمن میمن اسلامک پبلشرز لیافت آباد- کراجی

|          | <u> </u>                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| صنح      | حوان                                                      |
|          | ا جمالی فہرست                                             |
| 24<br><1 | بیوی کے حقوق<br>شوہر کے حقوق                              |
| 114      | قربانی، حج اور عشره ذی الحجه<br>مربانی مرب                |
| 16/4     | سیرت النبی اور ہماری ذندگی<br>سیرت النبی سے جلسے اور جلوس |
| 144      | غربيوں كى تحقير نه سيجيج                                  |
| 770      | نقس کی مشکش                                               |
| rra      | مجلده کی ضرورت                                            |
|          |                                                           |
|          |                                                           |
|          |                                                           |
|          |                                                           |
|          |                                                           |
|          |                                                           |

| صنحه      | عنوان                                           |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------|--|--|
|           | تفصيلي فهرست مضامين                             |  |  |
|           | (۹) بیوی کے حقوق                                |  |  |
| 144       | ا " بیوی کے حقوق۔                               |  |  |
| 77        | ۲ حقوق العباد کی اہمیت۔                         |  |  |
| 77        | ۳ حقوق العباد سے فغلت۔<br>مور مورسی میں میں دور |  |  |
| 74        | ٣ " غيبت " حقوق الحباد من والحل هي _            |  |  |
| 74        | ۵ "احسان" ہرونت مطلوب ہے۔                       |  |  |
| 11        | ۲ وه خاتون جنم میں جائےگی۔                      |  |  |
| 19        | ے وہ خاتون جنت میں جائے گی۔                     |  |  |
| 79        | ۸ مقلس کوك ؟ -                                  |  |  |
| ۳,        | ا ٩ حقوق العباد تين چوشائي دين ہے۔              |  |  |
| ٣٠        | ا • ا اسلام ہے پہلے عورت کی حالت۔               |  |  |
| 41        | اا خواتین کے ساتھ حسن سلوک۔                     |  |  |
| ۳۲        | ۱۲ قرآن کریم صرف اصول بیان کرتا ہے۔             |  |  |
| ٣٢        | ۱۳ ممریلوزندگی بورے تدن کی بنیاد ہے۔            |  |  |
| ۳۳        | ۱۳ مورت کی پیدائش فیرهی پہلی سے ہونے کامطلب۔    |  |  |
| ٣٣        | 10 ہے مورت کی ترمت کی بلت تہیں۔۔                |  |  |
| 44        | ۱۷ مورست کی فیرحا پن ایک فطری نقاضہ ہے۔         |  |  |
| <b>76</b> | ے ا مورت کے سلتے حسن ہے۔                        |  |  |
| ٣4        | ۱۸ زیروستی سیدها کرنے کی کوشش نه کرو۔           |  |  |

| <del> </del> | (^ <u>^</u> )                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخہ          | عنوان                                                                                           |
| 77           | ا ا ملاے جھڑوں کی جڑ۔                                                                           |
| ۲۷           | ۲۰ اس کی کوئی عادت بسندیده بھی ہوگی۔                                                            |
| 7%           | ۲۱ ہر چیز خیر و شر سے مخلوط ہے۔                                                                 |
| ۳۸           | ۳۲ انگریزی کی کماوت۔                                                                            |
| <b>r</b> 9   | ۳۳ احیمانی علاش کرو سے توش جائے گی۔                                                             |
| <b>79</b>    | ۲۳ کوئی برانہیں قدرت کے کارخانے میں۔                                                            |
| 79           | ۲۵ عورت کے ایجھے وصف کی طرف بگاہ کرو۔<br>بر مور میں ہوتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 6.           | ۲۷ ایک بزرگ کا سبق آموز واقعه                                                                   |
| ۴۰.          | ۲۷ حضرت مرزا مظهر جان جانان اور نازک مزاجی ــ                                                   |
| 61           | ۲۸ ہمارے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں۔                                                    |
| רו           | ۲۹ بیوی کو مارنا بد اخلاق ہے۔                                                                   |
| 44           | ۳۰ بیوی کی اصلاح کے تین درجات۔                                                                  |
| ~r           | ۳۱ بیوی کو مارینے کی حد۔<br>مصد میں میں میں میں سے سامیا ک                                      |
| 80           | ۳۲ بیوبوں کے ساتھ آپ کا سلوک۔<br>سومیں سے کی بت                                                 |
| 42           | ۳۳ آپ کی سنّت۔<br>۳۴ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرامست۔                                  |
| er           |                                                                                                 |
| ארי          | ۳۵ طریقت بجز خدمت خلق نیست ـ<br>۱۳۵۰ ماریمان نهد                                                |
| لمانا        | ۳۷ صرف دعولی کلفی شمیل -<br>ر سو شنط ۱۳ فار ۱۶                                                  |
| 70           | ۳۷ خطبہ حجہ الوداع۔<br>۳۸ میاں ہوی کے تعلقات کی انہیت۔                                          |
| 64           | ۳۹ عورتیں تهارے پاس قیدی ہیں۔                                                                   |
| 7            | ۳۰ کوریل ممارے پال میدی ہیں۔<br>۳۰ ایک ناوان کری سنے سبق لو۔                                    |
| 1 65         |                                                                                                 |

| <del>,</del> | ۹)                                                                                  |                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| صغح          | عنوان                                                                               | 7              |
| ~            | عورت نے تمہارے کے متنی قربانیاں وی ہیں-                                             | (~)            |
| MA           | اس کے علاوہ تمہارے ان برکوئی مطاب شیں ہے۔                                           | - 11           |
| MA           | کھلتا بکانا عورت کی شرعی ذمہ داری شمس ہے۔                                           | _rr            |
| ۵۰           | ماس سسر کی خدمت واجب شیں ہے۔                                                        | ~ ~            |
| ۵٠           | ساس سسری خدمت اس کی سعادت مندی ہے۔                                                  |                |
| ۵.           | بهوی خدمت کی قدر کریں۔                                                              |                |
| اه ا         | لَكِ جَبِبِ واتّعه                                                                  |                |
| Dr           | ابیا مخض کھانے کی تغریف نہیں کرے گا۔                                                |                |
| ۲۵           | . شوہرائیے مل باپ کی خدمت خود کرے۔<br>س                                             |                |
| ar           | ۔ عورت کو اجازت کے بغیر باہر جانا جائز شیں۔<br>۔ میں سے سے بعیر باہر جانا جائز شیں۔ |                |
| ۳۱           | . دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائیں۔<br>معرب                                      |                |
| ۲۵           | آگر ہے حیائی کاار ٹکاب کریں تو!۔۔                                                   |                |
| م د          | بیوی کو جیب خرج الگ دیا جائے۔                                                       |                |
| ۵۵           | خرج میں فراضل سے کام لیما جائے۔<br>انکھ میں میں کشت                                 | of             |
| దిద          | رہائش جائز، آسائش جائز۔                                                             |                |
| ۵۲           | . آرائش مجمی جائز۔<br>د مکھ رو شد                                                   |                |
| ۲۵           | نمائش جائز خسیر ۔<br>دندر نوروں                                                     |                |
| ےم           | نغنول خرچی کی حد-<br>اورانی میر رافعا نهد                                           |                |
| ۵۷           | بید اسراف میں داخل نہیں۔<br>فونم کی داخل میں وہ                                     |                |
| <b>6</b> A   | ہر مخض کی کشاد کی انگ الگ ہے۔<br>اس محل میں مانٹ کی اللہ جمعت                       |                |
| 24           | اس محل میں خدا کو خلاش کرنے والا احمق ہے۔<br>غلبہ حال کی کیفیت قاتل تغلید نہیں۔     |                |
| مم اا        | . علیہ حال بی لیفیت قائل تعلید کیں۔                                                 | .,, <b>7</b> 7 |

| <del>a</del> | (I•)                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| سنح.         | عنوان                                                       |
| 4.           | ۱۳ آمنی کے مطابق کشادگی ہوئی جائے۔                          |
| 4.           | الا بیوی کاہم پر کیا حق ہے؟۔                                |
| 41           | ا ۲۵ اس کابستر چھوڑ دو۔                                     |
| 41           | ۲۷ اليي عليحد كي جائز قسير -                                |
| 41           | ٦٧ چار ماه سے زیادہ سفریس بیوی کی اجازت۔                    |
| 77           | ۱۸ بهترین لوگ کون بیں؟۔                                     |
| 71           | ٧٩ آج کے دور میں معنوش اخلاقی "-                            |
| 45           | ٧٠ " حسن اخلاق" ول كي كيفيت كانام ہے-                       |
| 44           | اع اخلاق پدا کرنے کاطریقہ۔                                  |
| ماد          | ۲۵ الله کی بندیوں کوشہ مارو-                                |
| 45           | ساے حدیث نلنی یا تطعی -                                     |
| 48           | سے محابہ کرام بی اس لائق تھے۔<br>معابہ کرام بی اس لائق تھے۔ |
| 44           | ۵۵ به عورتین شیر ہو ممکنی ہیں۔                              |
| 42           | ٧٤ يه التحم لوگ شميل بين -                                  |
| 44           | 22 دنیای بمترین چز "نیک مورت" -                             |
| 44           | ٨٤ فعندا باني - أيك مظيم نعت ب-                             |
| 4.9          | 29 پانی فسندا پیا کرو-                                      |
| 79           | ۸۰ بری مورت سے پناہ ماکو۔                                   |
| 44           | (۱۰) شوہر کے حقوق                                           |
| ~'           | ا شوہر کے حقق                                               |
| 44           | ٣ آج ہر مخض اپنا حق آنگ رہا ہے                              |
| 40           | سى بر محض البين فرائض اداكر ب                               |

| di-       |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| صغح ا     | عنوان                                        |
| (0)       | س يبله ابي تحركرو                            |
| 40        | ۵ حضور مسلى الله عليه وسلم كي تعليم كأاعراز  |
| 44        | ٢ زعر استوار كرت كاطريقه                     |
| <b>44</b> | ے ایکیس کا دربار                             |
| 49        | ۸ مرد خودتول پر حاکم ہیں                     |
| 49        | ۹ آج کی دنیا کا پروپیکنشه                    |
| 49        | ۱۰ سفر کے دوران ایک کو امیر بنالو            |
| ^ \       | اا زندگی سے سنر کا امیرکول ہو؟               |
| A1        | ۱۲ اسلام پس امیر کانفیو                      |
| A1        | ۱۳ امير بوتواميا                             |
| ^*        | ۱۳ اميروه جو خادم ہو                         |
| Ar        | ۱۵ میل بیوی میں دوستی کا تعلق                |
| 1         | ٢٦ اليبارعب مطلوب نهيس                       |
| ۸۳        | عا حضور ملى الله عليه وسلم كى منت ويكين ·    |
| د۸        | ۱۸ یوی کے ناز کو ہر داشت کیا جائے            |
| 74        | ١٩ يوى كى دلجونى سنت ہے                      |
| ٨٤        | ۲۰ بیعی کے ساتھ بنسی ذاق                     |
| ^^        | ۲۱ متنام " حمنوری "                          |
| **        | ۲۲ ودنه ممر پریاد ہو جائے گا                 |
| 19        | ۲۳ مورت کے ذمہ واریاں                        |
| 9.        | ۲۳ ذیرکی قانون سے ختک تعلق سے قبیں محزر سکتی |
| 4.        | ٢٥ يوى كے ول عن شوہر كے بيے كا در و بو       |

|      | (IY)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4,   | ۲۹ البي عورت بر فرشتول كي لعنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 97   | ٢٧ تغلى روز ، ك ك شوبركي اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9r   | ۲۸ شوہر کی اطاعت نظی عبادت پر مقدم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 91-  | ۲۹ ممر کے کام کاج پر اجرو تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 42   | ۳۰ جنسی خواہش کی محیل پر تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 46   | الله الله تعالى دونول كورحمت كى نكاو سے ديكيتے بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46.  | ۳۲ تضاروزول میں شوہرکی رعایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47   | ۳۳ یعوی محمر ش آنے کی اجازت نہ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 94   | سرس معرف الم حبيه كااساء م لانا<br>سرس معرت ام حبيه كااساء م لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 94   | ۱۰۰۰ منین صلی الله علیه وسلم سے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 94   | ۳۶ متعبر نکلح کی وجه متعبر نکلح کی وجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ļį . | ۳۷ غیر مسلم کی زبان سے تعربیف<br>۳۷ غیر مسلم کی زبان سے تعربیف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9^   | ۳۸ معلدے کی عدد تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9^   | ۳۹ آپ اس بسر کے لائق نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 99   | ۱۹ اب المساب الم |
| j••  | ۱۳ نیک جنسی تسکین کا حلال راسته<br>۱۳ نیک جنسی تسکین کا حلال راسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| )••  | ۳۳ تکلح کرنا آسان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.1  | ا سوم برکت والا نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1-4  | ۳۳ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کا نکاح<br>سور بردی دیماری دیماری دیماری در ایماری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.7  | ۳۵ آج نکاح کو مشکل چیز بنا دیا گیا ہے<br>مصر مصر مشکل چیز بنا دیا گیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-1  | ۳۷ جیز موجود و معاشرے کی ایک لعنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1-1  | ے ہم عورت کو تھم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| , <u>.</u> | (IP)                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| سخہ        | عثوان                                                            |
| 1-6        | ۔۔۔۔۔ ہے دو دلو <i>ن</i> کا تعلق ہے                              |
| ١٠۵        | 9س سب سے زیادہ قابل محبت ہستی                                    |
| 1.7        | ۵۰ جدید تهذیب کی ہر چیزالش                                       |
| 1.4        | ۵۱ عورت کی ذمہ واری                                              |
| 1-4        | ۵۲ وه عورت سيدهي جنت مين جلسة كي                                 |
| 1.4        | عدد وہ تمهارے یاس چندون کامهمان ہے                               |
| 1.7        | مهن مردول کے لئے شدید ترین آزمائش<br>مدم عدید کم کم یا چات آخرین |
| 1.9        | ۵۵ عورت ممس طرح آزمائش ہے؟<br>۵۲ ہر خمض تکہان ہے                 |
| 11.        | ، ہے ہر کل متمبل ہے<br>عد '' حاکم '' رعایا کا تکسیان ہے          |
| 111        | ۵۸ مع خلافت " زمه واري كاليك يوجه                                |
| ווף ל      | 09 "مرد" بيوى بجوں كا تكمبان ہے                                  |
| 11 4       | ۲۰ "عورت " شوہر کے ممر اور اولاد کی تکسیان ہے                    |
| 111        | الا خواتين معترت فالمركى سنت القيد كرس                           |
| 110        | ٧٢ خواتين كـ لئة نسخه تيميا "تشبيع فاطمى"                        |
|            | (۱۱) جج اور قرمانی                                               |
| 14.        | ا بيد مقام ليك ميناره نور تقا-                                   |
| 15.        | ۲ مبادات می ترتیب-                                               |
| 171        | ۳ "قرینی" شکر کا نذرانه ہے۔<br>- برق                             |
| 177        | سم دس راتول کی قشم-                                              |
| 147        | ۵ دس اینه کی فشیلت-                                              |

| · .    |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| منحا   | عتوان<br>                                   |
| ITT    | ٣ ان ايام كي دو خاص عبادتين -               |
| 117    | ك بال اور ناخن نه كافيخ كالتحم-             |
| 170    | ۸ محبوب کی مشابست اختیار کر لو۔             |
| Ira    | ٩ الله كي رحمت بهائيس وحوعثتي ہے۔           |
| 177    | ١٠ تموڑے سے دھيان اور توجه كى ضرورت ہے۔     |
| 177    | ۱۱ يوم عرف كاروزه-                          |
| IYY    | ا ۱۲ مرف مغیره محمله معاف ہوتے ہیں۔<br>سب - |
| 144    | ۱۳ تنجير تشريق -                            |
| IFA.   | ۱۳ منگاالتی ہنے تھی ہے۔                     |
| ITA    | ۱۵ متوکت اسلام کا مظاہرہ۔                   |
| 179    | ١٢ مجمير تشريق خواتين پر بھي واجب ہے۔       |
| 179    | ا ا قربانی دوسرے ایام میں تہیں ہوسکتی۔      |
| 114    | ۱۸ دمن کی حقیقت "عم کی اتباع- "             |
| į٣٠    | 19 اب معجد حرام سے کوج کر جائیں۔            |
| 11.    | ۳۰ سمى عمل اور سمى مقام ميں سمجھ شيں-       |
| 1171   | ٢١ مقل ممتى ہے كہ يد ويوالكي ہے-            |
| irr    | ۲۳ قربانی کمیا سبق دیت ہے۔                  |
| irr    | ۲۳ بینے کو ذریح کرتا عمل کے خلاف ہے۔        |
| ITT    | ٣٣ جيها بك ويها مياً -                      |
| 184    | ۲۵ چلتی چیری رک نے جائے۔                    |
| الملاا | ١٧٠ قدرت كاتماشه ديكمو-                     |
| 110    | ٢٧ الله كا يحم برجزر فوتيت ركمتاً ٢٠-       |

| ł:    | (10)                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| صنح   | عثوان                                                                       |
| 170   | ۲۸ حفرت ابراہیم نے عقلی تحمت علاش نسیں کی۔                                  |
| 14-4  | ٢٩ كيا قرباني معاشى تباي كا ذريع ہے؟                                        |
| 1944  | ٠٠٠ قرباني كي اصل رديح-                                                     |
| 184   | اس تمن ون کے بعد قربانی حباوت تمیں۔                                         |
| 172   | ۳۳ سنت اور بدحت میں فرق۔                                                    |
| IPA   | ساس مغرب کی جار رکعت پرمنا کناه کیوں ہے؟                                    |
| 174   | ۱۳۱۳ سنت اور بدخت کی دلچسپ مثل۔                                             |
| ۱۴۰,  | ۳۵ معزرت ابو بمر و معزرت عمر کا نماز نتجد پرمسنا۔                           |
| 14.   | ٣٧ اعتدال مطلوب ہے۔                                                         |
| ורו   | ٣٧ ايى تجويز فاكر دو-                                                       |
| 16.1  | ۳۸ پوری زندگی اتباع کا نمونه ہونا جاہئے۔                                    |
| IPT   | ۳۹ قربانی کی قضیاست.<br>برای تر برای تر برای م                              |
| 186   | ۴۰ أيك ديماتي كاقصه                                                         |
| 166   | اسم ہماری حمادات کی حقیقت۔<br>مستحد میں |
| 140   | ۳۲ تم اس کے زیادہ محتاج ہو۔<br>میں میں اور سات اس اور                       |
| 160   | سوم مېمىيى دلو <b>ن</b> كاتقوى چا <u>ئے</u> -                               |
| 164   | مهرهم کیا مید مل صراط کی سواریاں ہوگئی؟                                     |
| الرع  | ۳۵ سپردم بتولمد خویش را به<br>(۱۲) سپرت النبی اور جماری زندگی               |
|       | •                                                                           |
| ior   | ا آپ کا مذکره یاعث سعادت                                                    |
| 101   | ٢ تكريخ انسانيت كالحظيم واقعه                                               |
| ا عدا | سا ۱۲ رئ داول اور محاب كرام                                                 |

| [14]   |                                                                                      |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| منچہ ا | عنوان                                                                                |  |  |
| ۲۵۳    | مه «کرسس "کی ابتداء                                                                  |  |  |
| 100    | ۵ "كرسس "كي موجوده صورت، حل                                                          |  |  |
| 100    | ۲ ۱٬ کرشس ۴ کاانجام                                                                  |  |  |
| 100    | ے عید میااد النبی کی ابتداء                                                          |  |  |
| (00    | ٨ بي بهندوانه جشن ہے۔                                                                |  |  |
| । १०५  | ٩ مي اسلام كاطريقته شيس                                                              |  |  |
| 104    | ١٠ بنيے سے ساتا سوباؤلا                                                              |  |  |
| 104    | ا ا آپ کامقصد بعثت کیا تھا؟                                                          |  |  |
| IDA    | ا ۱۲ انسان نمونے کا محلح ہے                                                          |  |  |
| ۸۵۱    | ا ١٣ واكثر كے لئے " ہاؤس جلب" لازم كيوں؟                                             |  |  |
| 129    | ا سها كتاب ميزه كر قورمه نهيل بناسكة                                                 |  |  |
| 129    | ا ۱۵ مینا ممثاب کانی شیس                                                             |  |  |
| 14.    | ا ۱۹ تعلیمات تبوی کانور در کار ہے                                                    |  |  |
| 14.    | ا ا حضور صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات سرایا تور بین -                               |  |  |
| 141    | ۱۸ آپ کی ذات ہر شعبہ زندگی کا نمونہ تھی۔<br>محالیں ہوئی                              |  |  |
| 141    | ا 19 مخلس کاآیک ادب                                                                  |  |  |
| 144    | ۲۰ اتباع ہو تو الیمی ۔<br>نید میں میں میں اور الیمان                                 |  |  |
| 144    | ۳۱ میدان جنگ میں ادب کا لحاظ<br>السید حدم کا ناتا ہند سرویت                          |  |  |
| 141"   | ۳۱ حضرت عمر فلروق رضی الله عنه کا دافعه<br>السور بروس مین مند مند مند و سکم          |  |  |
| 1417   | ۲۲ اینے آتا کی سنت نہیں جھوڑ سکتا۔<br>سید اللہ اختیار کی میں سیار جمیر شدہ دی        |  |  |
| ואף    | ۳۳ ان احمقوں کی وجہ ہے سنت چھوڑ د <b>وں؟</b><br>السمان میں مارسی نہ کر ہی ہمیں السام |  |  |
| 140    | سوم سے غرور کو خاک میں ملا دیا                                                       |  |  |

| , |   |   | - |
|---|---|---|---|
|   |   |   | ` |
|   | • | _ | • |
|   |   | _ |   |

| صفحه  | عتوان                                           |
|-------|-------------------------------------------------|
| 144   | ۲۵ لپنالبان شیں چموزیں کے                       |
| 144   | ۲۷ تکوفر د کھے لی۔ ہازو میمی دیکھ               |
| 144   | ۳۷ ہے ہیں فارتح ایران۔                          |
| ITA   | ۲۸ آج مسلمان ذلیل کیوں؟                         |
| 144   | ۲۹ بنے جانے سے جب تک ڈرو گے۔                    |
| 149   | ۳۰ ماحب ایمان کے لئے انباع سنّت لازم ہے         |
| 14.   | اس ابنی زندگی کا جائزه کیس۔                     |
| 14.   | ۳۲ الله كے محبوب بن جاؤ _                       |
| 141   | ا ۱۳۳ به عمل کر لیں۔                            |
|       | (۱۳) سیرت النبی کے جلیے اور جلوس                |
| 124   | ا آپ کا ذکر مبارک                               |
| KY    | ۳ سيرت طيتبه اور محابه كرام                     |
| 144   | ۳۰ اسلام رسمی مظاہروں کا دین شیں                |
| الالا | س آپ کی زندگی جارے گئے نمونہ ہے۔                |
| 14.0  | ۵ بهلری نیت درست شین-                           |
| 149   | ۲ نیت کچھ اور ہے                                |
|       | ے دوست کی نارافتگی کے ڈر سے شرکت                |
| /A·   | ۸ مقرر کا بوش دیکھنا مقسود ہے                   |
| 141   | ۹ وفت مخزاری کی نبیت ہے<br>فون میں مدر میں ایکن |
| ÍΛΙ   | ا ہر فض سیرت طیبہ سے قائدہ نسیں انھا سکتا       |
| IAY   | اا آپ کی سنتوں کا غراق اڑا یا جار ہے۔           |
| 145   | ۱۲ میرت کے جلے اور بے پردگی                     |

| سنحه        | منوان                                                                                         |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IAT         | ۱۳ سیرت کے جلے اور موسیقی                                                                     |  |
| IAT         | ۱۲ سیرت کے جلے میں نمازیں قضا                                                                 |  |
| 140         | ا ۱۵ سیرت کے جلے اور ایذاء مسلم .                                                             |  |
| IVO         | ۱۲ دوسرون کی نقال میں جلوس                                                                    |  |
| المد        | ۱۷ حفرت عمر اور حجر سود                                                                       |  |
| 1~          | ۱۸ خدا کے لئے اس طرز عمل کو بدلیں۔<br>مرزعمل کو بدلیں۔                                        |  |
| 197         | ۱۸ خدا کے لئے اس طرز عمل کو بدلیں۔<br>۱۸ میں دو اوک کزور نہیں (۱۹۳) غربیوں کی تحقیر نہ سیجیئے |  |
| 198         | ۲ الله کے محبوب کون ؟                                                                         |  |
| 197         | ۳ محبوباند عمّاب                                                                              |  |
| 190         | سے ۔۔۔۔ طالب مقدم ہے                                                                          |  |
| 192         | ۵ جنتی کون لوگ بین؟                                                                           |  |
| 197         | ٣ الله تعالى ان كى قسم بورى كر ديية بي                                                        |  |
| 194         | ۷ جنمی کون لوگ بین؟                                                                           |  |
| 191         | ۸ بید بروی فضیات والے ہیں                                                                     |  |
| 197         | 9 به فاقد مست لوگ<br>۱۹ انبهاء کے ستبعین                                                      |  |
| ۲           | ۱۱ معزرت زابررمنی الله عنه                                                                    |  |
| 4-1         | ۱۲ نوکر آپ کی نظر میں                                                                         |  |
| <b>7.</b> 7 | ۱۳ جنت اور دوزخ کے ورمیان مناظرہ                                                              |  |
| 7.4         | ١٢ جنت اور ووزخ كيم كلام كري مم ؟                                                             |  |
| 7.7         | دا قیاست کے روز اعضائی طرح بولیں مے?                                                          |  |
| 7.17        | ١٦ جنم محترين سے بحر جائيگي-                                                                  |  |

| <del></del> | 19                                                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| صغح         | عنوان                                                         |
| ۲۰۵         | ا ۔۔۔۔ جنت ضعفاء اور ساکین سے بھری ہوگی                       |
| ۲-۵         | ۱۸ کبرالله کو تابیند ہے                                       |
| r.0         | ۱۹ ستگبرگی مثل                                                |
| 4.4         | ۲۰ کافر کو بھی حقارت ہے مت دیکھو                              |
| 7.7         | ٣١ تحكيم الأمت سي فوضع                                        |
| 7-4         | ۲۳ " منتكبر" اور ايمان جمع نهيل هو يحقة _                     |
| 11-4        | ٣٣ كتبرايك خفيه مرض ہے۔                                       |
| ۲-۷         | ۳۳ ویری مربدی کا مقصد                                         |
| ۲۰۸         | ۲۵ روحانی علاج                                                |
| Y-A         | ۲۷ حعترت تعانوی می کا طریقه علاج                              |
| 7.9         | ۳۷ کلیر کاراسته جنم کی طرف                                    |
| 7.9         | ۲۸ بینت میں مضعفاء اور مساکین کی گثرت                         |
| 4.4         | ۲۹ انبیا، کے متعبین اکثر غرباء بوتے ہیں۔                      |
| 71.         | ۳۰ منعقاء اور سساكين كوان بين ۶                               |
| **          | ۳۱ مسکینی اور ملداری جمع بهو تحقی بین-                        |
| 711         | ۳۲ فقراور مسكيني الگ انگ چيزين جن-                            |
| *11         | ٣٣ جنت اور جهم كے در ميان الله تعالى كا فيصله                 |
| TIT         | ۳۴ لیک بزرگ زندگی بحرشیں ہے                                   |
| TIT         | ۳۵ مومن کی آنگھیں کیسے سو سکتی ہے؟<br>مرتب میرین              |
| <b>51</b> 5 | ۱۳۹ روح قیض ہوتے ہی مسکراہٹ آختی۔                             |
| YIF         | ۳۷ فغلت کی زندگی بری ہے۔<br>مرد میں میں قدام جب میں میں اور ا |
| TIT .       | ۳۸ فلابری صحبت وقوت اور حسن و جمال پر مت اتراؤ-               |

| 6            | ( <u>Y</u> · <u>)</u>                                                       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| -Sec         | عنوان                                                                       |
| דופ          | ٣٩ مسجد نبوى مي جما زودية والى خاون _                                       |
| F17          | ۳۰ تبزیر نماز جنازه کا علم                                                  |
| 410          | سا قبری اند میروں سے بھری ہوتی ہیں۔<br>سال بیسی کو حقیر مت سمجھو۔           |
| F14          | ۱۳۳ من تو تغیر منت بطور<br>۱۳۳ بید برا محمده بل والے۔                       |
| <b>1</b> 114 | ا ۱۹۷ نیے چرو مشارہ میں واسے۔<br>ا سم سم غرباء کے ساتھ جارا سلوک۔           |
| 714          | ۱۳۰۰ طرباء سے ساتھ ہمرہ سوت۔<br>۲۵ حضرت تھاتوی کا اپنے خادم کے ساتھ بر ماؤ۔ |
| 714          | ت ا کان و قافا عند حدود الله                                                |
| YIA          | ، ہے۔۔۔۔ مان و عام حدود و مط<br>عسم جنت اور دوزخ میں جانے والے              |
| 719          | ۳۸ مساکین جنت میں ہول کے۔                                                   |
| 77.          | ۹ میں عورتی دوزخ میں زیادہ کیوں ہول گی؟                                     |
| 77-          | ۵۰ شوہرکی ناشکری۔                                                           |
| 77;          | ۵ تاشکری کفرہے۔                                                             |
| Tyi          | ۵۳ شوہر کے آگے سجدہ۔                                                        |
| 777          | ا ۵۳ جنم سے بیچنے کے دو کر                                                  |
| 777          | ۵۴ اليي عورت بر فرشت كي لعنت                                                |
| 774          | ۵۵ زیان پر قابو رخمیس-                                                      |
| 444          | ۵۱ حقق العبادى الهيت.<br>ا كلد كاسطلب (۱۵) نفس كى مش مكش                    |
| TTA          | ا بہرے ہ صب کر اور اور اور اور اور اور اور اور اور او                       |
| TTA          | ۳ خوابشات نقسانی میں سکون نسیں۔<br>۳ خوابشات نقسانی میں سکون نسیں۔          |
| YY9<br>Y TTQ | سم لطف اور لذت کی کوئی حد نسیل<br>سم لطف اور لذت کی کوئی حد نسیل            |
|              | ہ۔۔۔۔ علامہ زناکاری                                                         |

| ( PI )     |                                                                                                  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| منح        | عثوان                                                                                            |  |
| 44.        | ٢ امريك من زنا بالجبر كي كثرت كون؟                                                               |  |
| 541        | ك يدياس بجمع والى شيس-                                                                           |  |
| 741        | ۸ تھوڑی سی مشقت پر داشت کر لو۔<br>نویس میں مش                                                    |  |
| 227        | ۹ بید نفس کمزور پر شیر ہے                                                                        |  |
| rrr        | ۱۰ نفس دودھ پیتے ہیجے کی طرح ہے<br>است نفر سرم میں میں میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہ |  |
| ***        | ا ا نفس کو ممناہوں کی چاہ گلی ہوتی ہے                                                            |  |
| 777        | ۱۲ ۔۔۔۔۔ سکون اللہ کنے وکر میں ہے<br>۔۔۔۔ دشہ موسط میں جہاں                                      |  |
| 175        | ۱۳ النند كاوعده جمونانهين بهوشكيا<br>معروب التاب السام المسلم                                    |  |
| 772        | ۱۴ اب تواس دل کو تیرے قاتل بیٹا ہے بچھے<br>میں میں میٹائٹ کی میٹائٹ کی میٹائٹ                    |  |
| 727        | ۱۵ مل میہ تکلیف کیوں ہر داشت کرتی ہے؟<br>۱۷ محبت تکلیف کوختم کر دیتی ہے۔                         |  |
| . 272      | ۱۷ مولی کی محبت لیل سے کم نہ ہو                                                                  |  |
| 122        | ے ایں عول کی سبت سے مہر ہو ۔۔۔۔۔ مخواو سے محبت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |  |
| 774        | ۱۹ عیادت کی لذت سے آشتا کر دو۔<br>۱۹ عیادت کی لذت سے آشتا کر دو۔                                 |  |
| 779        | ۲۰ میں جو میں مرات سے خوری جائے۔<br>۲۰ میں مجھے تو دن رات سے خوری جائے۔                          |  |
| 779<br>70- | ٢١ نفس كو تحلينه من مزه آنيگا                                                                    |  |
| 70.        | ۳۴ ایمان کی حلادت حاصل کر لو                                                                     |  |
| rei        | ٣١٣ مامنل تقوف                                                                                   |  |
| 761        | ۲۳ دل تو ہے تو نے کے گئے۔<br>(۱۲) مجلمہ کی ضرورت                                                 |  |
| 244        | ا "مجلبه" کی حقیقت                                                                               |  |
| Tra        | ۲ ونیاوی کامول می " مجلبه "                                                                      |  |
| YEA        | ٣ يجين سے مجلبده كى عاوت                                                                         |  |

| صغ  | عنوان                                          |
|-----|------------------------------------------------|
|     | سم جنت عمل مجلوه نه ہوگا                       |
| 779 | ۵عالم جهنم _                                   |
| 169 | ٣ بي عالم دنيا ي                               |
| 10. | ے۔۔۔۔۔ یہ کام اللہ کی رضا کے لئے کر لو         |
| 101 | ۸ اگر اس وقت بادشاه کا پیغام آجائے             |
| 101 | ۱ مسلم الله ال كے ساتھ ہو كے                   |
| 707 | ٠١ وه كام آسان بو جاسة كار                     |
| 707 |                                                |
| 727 | ال آھے قدم تو ہڑھاؤ۔<br>معرب کریکن کی ماکھ میا |
| 724 | ۱۲ جائز کاموں سے رکتابھی مجلبہ ہے۔<br>         |
| GOY | ۱۳ چائز کاسول میں مجاہدہ کی کیا شرورت؟         |
| 450 | ۱۳ چار مجلدات                                  |
| 707 | ا ۱۵ کم کھانے کی حد                            |
| 10: | ۱۶ وزن مجمی شم اور الله بهی راضی<br>در سر      |
| 704 | ا نفس کولذت سے دور رکھا جائے۔                  |
| 104 | ۱۸ پیپ بھرے کی مستیل                           |
| YAN | 14 هم بولتا، أيك محلمة ه                       |
| YOA | ۲۰ زبان کے منابول سے نے جائے۔                  |
| 769 | اله جائز تعریح کی اجازت ہے                     |
| 109 | ۲۳ مہمان سے باتیں کرنا سنت ہے                  |
| KAr | ٣٣ اصلاح کا آيک طريق علاج -                    |
| 141 | ۳۳ هم سوتا                                     |
| ४भा | 70 لوگول سے تعلقات کم کرنا                     |
| l   |                                                |



يشخ الاسلام مولانا محمه تعلى عثيل محظيم العالى. منبطوترتیپ : محر ميدالله ميمن\_ ۲۹ر منگ ۱۹۹۲ء پروز جعہ بعد نماز عمر۔ جامع مجر بیت المکرّم کلشن اقبل، کراچی۔ يرنث باسترز

どぶ

مقام :

کمیوزنگ :

جب نكاح ك ود بول يرم لين ك بعد شوير س تعلق قائم بوكيا-تواس لڑی نے اس دو بول کی ایس لاج رکمی کہ مال کو اس نے چموڑا۔ بیپ کو اس نے چموڑا۔ بس بھائیوں کو اس نے چموڑا۔ اسے کمر بار کو چھوڑا۔ اسینہ خاندان کو چھوڑا، بورے کئے کو چھوڑا۔ اور شوہر کی ہوگئے۔ اب اس کے لئے اجنی ماحل ہے۔ اجنبی کمرے۔ اور لیک اجنبی اومی کے ساتھ زندگی بمرنیاہ کے لئے وه عورت منعيد بوسمى - كياتم اس قرياني كالحاظ ميس كرو مي ؟ أكر بالغرض معلله برعس موتا اورتم سے کما جاتا کہ حمیس شادی سے بعد اینا خاندان چموڑنا ہوگا۔ مل بلب چموڑنے ہوں کے۔ اس وقت تهذمه التوكتنا مشكل كام بومآء اس كى اس قرياني كالحاظ كرواور اس کے ساتھ اٹیماسلوک کرو۔

# بروی کے حقوق مراس کی حیثیت ادراس کی حیثیت

الحمد في غمده ونستمينه ونستفيج ونومن به ويتوسك عليه ونعوذ بالله من شروم انفسناه من شروم انفه فلام من الله وحده لالشريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانام حشدًا عبدة ومر سوله مسولة مستونك تفاسلا عليه وعلا كله ولمسحابه وبارك وسلم تسليمًا كشيرًا كشيرًا اما بعد إفا عود بالله من الشيطات الرجيم ويسم الأنه الرحم من الرجيم وكالت الربيم و

(مورةالتسآبات

\* قال الله تعاسلا ولن تستطيعوا ان تقدلل بين النساء ولوسوستم غلانتبيلواكل بليل فتذيروها كللعلقة وان تتسليحيا وتتقوأ قان الله كان غفوالم دخيما ه

وسومة النسآر: 19)

" وعن ابى هريزة رمنون عنه قال إقال رسول الله صلوان عليه وسلماستوسوا بالنساء تعيرًا فات المراة خلقت من مناع وات اعبج مافى المتاع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وات تركته لعيزل اعرج فاستوسوا بالنساء -

(میح بخلی کتب النکل یاب الداداة شع انتساء مدیث نبر۱۸۳۰)

#### حقوق العبادكي اجميت

ان آیات قر آنید اور حدیث نبوی کی روشی میں علامہ نودی دید اللہ علیہ حقوق العباد کا بیان شروع فرمار ہے ہیں یعنی اللہ تعالی نے اور اس کے چنبر نبی کریم معلی اللہ علیہ وسلم نے بنعدل کے جو حقوق ضروری قرار ویے ہیں اور جن کے جفظ کا تختم ویا ہے۔ ان کابیان یمال سے شروع فرماد ہے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی یار بار عرض کر چکا بوں کہ وہ حقوق العباد " وین کابست اہم شعبہ ہے کور میہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ " حقوق الله " وین کابست اہم شعبہ ہے لور میہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ " حقوق الله " وین کابست اہم شعبہ ہے کہ ان خواستہ حقوق الله ہے متعلق کوئی کوئی سرزد قویہ سے معاف ہو جائے ( خدانہ کر ہے ) تو اس کا علاج بست آسان ہے کہ افسان کو جب بھی اس پر عموق تدامت بداور اس پر قبہ استغفار کر لینے ہے معاف ہوجائے ہیں، ۔ لیکن بندوں کے حقوق الیہ ہیں کے اگر ان میں کو آبی ہو جائے قواگر اس پر بھی ندامت ہواور اس پر قویہ استغفار کر سے جی وہ کے آگر ان میں کو آبی ہو جائے قواگر اس پر بھی ندامت ہواور اس پر قویہ استغفار کر سے جی وہ کے تو استغفار کر سے جی وہ کے دخوار کواس کا حق نہ کا خوانہ کا معالمہ براستگین کرے تب بھی وہ عمولہ خوان کو معاف نہ کر دے، اس لئے محقوق العباد کا معالمہ براستگین بے۔

#### حقوق العباد سے غفات

حقوق العباد كا عللہ جقتا تعلین ہے جارے معاشرے میں اس سے غطت اتی علی ہے جم لوگوں نے چند عبادات كا عام دين ركھ لياہے يعنی نماز، روزہ، جج، ذكوة، وكر، خلافت، تعبيع وغيره ان چيزوں كو تو جم دين سيحت بيں، ليكن حقوق العباد كو جم نے دين سے خارج كيا ہوا ہے، اور اس طرح معاشرتی حقوق كو بھی دين سے خارج كر ركھا ہے، اور اس طرح معاشرتی حقوق كو بھی دين سے خارج كر ركھا ہے، اس بيں اگر كوئی شخص كو تاہی يا خلطی كرتا ہے۔ تو اس كواس كی شکینی كا احساس بھی منسی ہوتا۔

غیبت حق**ق ا**لعباد میں واخل ہے اس کی سادہ می مثل ہے ہے کہ (خدانہ کرے) کوئی مسلمان شراب نوشی کی لت یں بہتاہو۔ قہروہ مسلمان جس کو ذراساہی وین ہے لگا ہے۔ وہ اس کو براسمجے گا، اور خود وہ محض بھی اپ فعل پر نادم ہوگا کہ میں یہ ایک گناد کا کام کر رہا ہوں، لیکن ایک دوسرا محض ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے۔ اس غیبت کرنے والے کو معاشرے میں شراب پینے والے کے برابر برانسیں مجماجا کا، اور نہ خود غیبت کرنے والدائے آپ کو محناء محکد اور بھرم خیل کرتا ہے۔ طانکہ گناو کے اعتبارے شراب پینا بہتنا بزاگناہ ہے، فیبت کر تا بھی انتا بی اثانا ہی بڑا گناہ ہے، فیبت اس لحاظ سے شراب پینے سے زیادہ تعین ہے کہ آر آن کریم اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور اس لحاظ سے بھی زیادہ تعین ہے کہ آر آن کریم میں اللہ تعلق میں کی ایک مثال دی ہے کہ دوسرے متابوں کی ایک مثال نسیں وی۔ بین نی تی تی فیا ہوتی ہی کہ فیبت کرنے والا ایسا سے کہ قرابا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہو مجا ہے، شاید بی کوئی مجل اس محناء سے خالی ہوتی ہیں اور پھراس کو برا بھی نسیں مجماجا تہ گویا کہ دین کا اس سے کوئی تعنق نسیں ہے۔

#### "احمان ہروقت مطلوب ہے

میرے شیخ حضرت ڈاکٹر مجر عبدالدی صاحب قدی اللہ سرو۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند تعالی ان کے درجات بلند فرائے۔ آمین۔ آیک ون فرمانے مجھے کہ آیک صاحب میرے پاس آئے۔ لور آکر بوے تخرید انداز میں خوشی کے ساتھ کئے گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بجھے "احدان" کا درجہ حاصل ہو ممیا ہے۔ "احدان" آیک بوا ورجہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ:

ن تعبد الله كانك تراه فان لم تكن توالاحشيات ميسواك .

(میح علی کاب الایان، بلب سول جرل مدے تمرہ ۵۰)

ایسی اللہ تعالی عبادت اس طرح جیسے کہ توانلہ تعالی کو دیکھ رہا ہے اور اگریہ نہ ہوسکے تو کم

از کم اس خیل کے ساتھ عبادت کر کہ اللہ تعالی تجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو درجہ
"احسان "کما جاتا ہے۔ ان صاحب نے مطرت والاسے کما کہ بجھے "احسان" کا درجہ
ماصل ہو کمیا ہے، معزرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مبلاک باو دی کہ اللہ

تعاتی مبارک فرائے، یہ تو بست بوی تعمت ہے، البت میں آپ سے ایک بلت بوچھتا ہون کہ کیا آب کوریہ "احسان" کا درجہ مرف نماز میں حاصل ہوتا ہے، اور جب بیوی بجوں کے ماتھ معللات کرتے ہواس وقت مجمی حاصل ہوتا ہے یانبیں؟ بینی بیوی بچوں کے ساتھ معظلت كرتے وقت بھى آپ كويد خيل آيات كداللہ تعالى بجے وكي تيس يايد خيل اس وقت سیس آما؟ وہ صاحب جواب میں فرمانے کے کہ حدیث میں توب آیا ہے کہ جب عبادت كرے تواس طرح عبادت كرے كوياكه وه الله كو د كيدرہا ہے، باالله تعالى اس كود كيدر بين، وه تؤمرف عبادت بين بهم توبية ليجيحة يتحكد "احسان" كاتعلق مرف نمازے ہے، دوسری چیزوں کے ساتھ احسان کا کوئی تعلق نہیں۔ معزت ڈاکٹر ماخب ہے فرایا کہ میں نے اس کتے آپ سے بہ سوال کیا تھا، اس کتے کہ آج کل عام طور پر غلط منمی پائی مباتی ہے کہ "احسان" صرف نمازی میں مطلوب ہے، یاذ کر و تلادت بی میں مطلوب ہے، حال تک احسان ہروقت مطلوب ہے، زعر کی کے ہر مرحلے اور شعبے میں مطلوب ہے، و کان مربیش کر تخارت کر رہی مووہاں مر "احسان" مطلوب ہے۔ لیتن ول من سر استحضار موتا جاہے کہ اللہ تعالی مجھے دیمے رہے ہیں جب اسے مانعنوں کے ساتھ معلاملات کر رہے ہواس وقت مجی "احسان" مطلوب ہے۔ جب بیوی بج ل اور دوست احباب اور بروسیول سے معلات کررہے ہو۔ اس وقت مجی بداستوں مونا جاہے کہ اللہ تعالی مجھے و کھے رہے ہیں، حقیقت میں "اصلن" کامرتبریہ ہے، صرف نماز تك بحدود شيس مع -

وہ خاتون جہنم میں جائے گی

خوب سمجھ لیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہملی زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ ہے، ای واسطے روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آیک فاتون کے بارے میں پوچھا کمیا کہ: بارسول اللہ! آیک فاتون ہے۔ جو ون رات عبارت میں مشغول میں کی رہتی ہے، لفل نماز اور ذکر و علاوت بست کرتی ہے۔ ، لور ہروقت ای میں مشغول رہتی ہے، اس فاتون کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کا انجام کیما ہوگا؟ تر آپ نے ان سحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ فاتون پڑوسیوں کے ساتھ کیما سلوک کرتی ہے۔

ہے؟ تو محابہ كرام فے جواب وياكم پروسيوں كے ساتھ اس كاسلوك اليمانسس ہے. پروس كى خواتين تواس سے خوش نسيں ہيں۔ آپ نے فرما ياكہ وہ خاتون جنم ميں جائے كى-

(اللاب السفرد للبشاري ص ٣٨ رقم اله بلب انتقائي جلره )

# وہ **خان**ون جنت میں جائیں گی

پرایک ایم فاتون کے بارے میں آپ سے پر پھا گیا کہ جو تنظی عماوت تو زیادہ دست موکدہ دست مرقبی مرف فرائض و واجبات پر اکتفاکرتی تنجی اور زیادہ سے زیادہ سنت موکدہ ادا کرلیتی۔ بس اس سے زیادہ نوائل، ذکر و خلادت نہیں کرتی تنجی۔ مگر پڑدسیوں اور دو مرے لوگوں کے ماتھ اس کے معالمات اجھے تنے۔ آپ نے قربایا کہ وہ فاتون جنت میں جانئے گی۔

(حوالہ بالا)

### مفلس كون ؟

ان احادیث میں آخفرت صلی افتد علیہ وسلم نے یہ بات واضح قربادی کہ آگر کوئی مختی نظی مباوت کرے تو ہو ہوں آپھی بات ہے، اور آگر نظی عباوت نہ کرے تو آخرت میں سوال نہیں ہوگا کہ تم نے قلال قلل عباوت رکیوں نہیں کی۔ اس لئے کہ لفل کا مطلب تا یہ ہے کہ اگر کوئی مختی کرے تو تواب ملے گا۔ اور آگر نہ کرے تو کوئی گناہ ہی مطلب تا یہ ہے کہ اگر کوئی مختی کرے تو تواب ملے گا۔ اور آگر نہ کرے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا، لیکن حقوق العباد وہ چیزہ کہ اس کے بارے میں قیامت کروز سوال ہوگا اور اس پر جنت اور جنم کا فیملہ موقوف ہے، چنا نچہ ایک حدیث میں حضور افد سے سلی الله علیہ وسلم نے قربایا کہ مقلس وہ مختی ہے، چنا نچہ ایک حدیث میں حقور افد سے ماز روز ہے کہ آئیکا ۔ لیکن و فیا ایک مقال میں کا فراک کر آئیکا ۔ لیکن و فیا ویا تھا۔ اس اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہوا کہ اور اعمال لے کر آیا تھا۔ وہ اور کس کا دل و کھا ویا تھا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہوا کہ ان اس پر ذال دیے سارے کے سارے دو مرے کو دے دیے۔ اور دو سروں کے شناہ اس پر ذال دیے سارے کے سارے دو مرے کو دے دیے۔ اور دو سروں کے شاہ اس پر ذال دیے سارے کے سارے دو مرے کو دے دیے۔ اور دو سروں کے شاہ اس پر ذال دیے

صحنے۔ اس کئے حقوق العیاد کا باب شریعت کا بست اہم باب ہے۔ العقام (ترزی، باب ماجاء فی شکن الحسلب والقصاص، ابواب سنة، تحصیت نبر ۲۵۳۳)

# حقوق العباد تمین چوتھائی دین ہے

اور یہ میں پہلے ہی عرض کر چکاہوں کہ "اسلای فقہ" جس میں شریعت کے ادکام بیان کے جاتے ہیں۔ اس کو آگر چار برابر حصول میں تقسیم کیا جائے تواس کا ایک حصہ عبادات کے بیان پر مشمل ہے۔ اور بقیہ تین جصے حقوق العباد کے بیان میں ہیں، لینی معالمات اور معاشرت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے " ہوایہ " کا نام سناہو گاجو فقہ حنی کی مشہور کتاب ہے۔ یہ چار جلدوں پر مشمل ہے۔ اس کی پہلی جلد میں عبادات کا ذکر ہے۔ جس میں طمارت، نماز، روزہ، ذکوۃ، اور ج کے احکام بیان کے محے ہیں۔ بی تین جلدیں معاشرت اور حقوق العباد سے اعمازہ کیا جائے ہیں، اس سے اعمازہ کیا جائے ہیں، اس سے اعمازہ کیا جائے ہیں جائے ہیں جو رہا جائے ہیں چوتھائی دین ہے۔ اس لئے یہ برااہم باب شروع ہو رہا جائے اور حقوق العباد تین چوتھائی دین ہے۔ اس لئے یہ برااہم باب شروع ہو رہا ہے۔ الله تعانی آئی رحمت سے اس کو عمل کے جذبے سے پڑھتے اور سننے کی توثی عطا فرائے اور حقوق العباد کی آئی رضا اور خوشود دی کے مطابق ادائیگی کی توثی عطا فرائے اور حقوق العباد کی آئی رضا اور خوشود دی کے مطابق ادائیگی کی توثیق عطا فرائے اس میں۔

## اسلام سے پہلے عورت کی حالت

علامہ نودی رحمة اللہ علیہ نے پہلا باب یہ قائم فرایا "باب العصیة بالنماء" یعنی ان نصیحتوں کے بارے میں جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق سے متعلق بیان فرائی ہیں، اور سب سے پہلے یہ باب اس لئے قائم فرایا کہ سب سے ذیارہ کو آمیاں اس حق میں ہوتی ہیں۔ جب کا بسلام ضیں آیا تھا۔ اور جب کا نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں آئی تھیں۔ اس وقت سک عورت کو الیمی محلوق سمجما جاتا تھا۔ جو معلق اللہ کو یا انسانیت سے فلاج ہوا، تھا۔ ہو معلق اللہ کو یا انسانیت سے فلاج ہوا، تھا، اس کو النمائیت کے حقوق فلاج ہوا، تھا، اس کو انسانیت کے حقوق فلاج ہوا، تھا، اس کو انسانیت کے حقوق

دیے سے لوگ ا تکار کرتے ہتے۔ کسی بھی معالم میں اس کے حقوق کی پرداہ شیں کی جاتی ہے۔ اوگ ا تکار کرتے ہتے۔ کسی بھی معالم میں اس کے حقوق کی پرداہ شیں کا جاتی تھی۔ اور سے سمجھا جاتا تھا جیسے کسی نے اپنے گھر میں بھیز بھری بال لی۔ ہاکل اس طریقے سے اپنے گھر میں آیک عورت کولاکر سخادیا۔ سلوک کے انتبار سے دونوں میں کوئی فرق شیں تھا۔

خواتین کے ساتھ حسن سلوک

حضور الآرس معلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اس ونیا کو جو آسانی ہوا یات سے بے خبر مقمی غواتین کے حقوق کا احساس ولایا۔ کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

علامہ نودی رحمہ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت نقل فرائی۔ جواس باب میں جامع ترین آیت ہے۔ فرمانا کہ:

#### ۮۼٵۺ*ۯۏۿ*ؙؽۜٙؠٵڵڡۜۼؠؙٷڣ

اس میں تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم خواتین کے ساتھ "معروف"
یعیٰ نیکی کے ساتھ، اچھاسلوک کر کے دعری گزاری ان کے ساتھ انہی معاشرت براق ان کو تکلیف نہ پہنچان ہے عام ہوایت ہے، یہ آیت کو یاس باب کا متن اور عنوان ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچان ہے عام ہوایت ہے، یہ آیت کی تشریح اپنے اتوال اور افعال سے ادر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اپنے اتوال اور افعال سے فرائی ۔ اور حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کے ساتھ حسن سلوک کااس درجہ ابتمام تفاکہ آپ نے فرائی کہ:

#### مخیارکی خیارکیدنشاه هست. واناشیارکیدنشانی ۲

تم میں سے میب سے بہترین وہ لوگ بین جو اپی خواتین کے ساتھ اچھا بر آؤ کرتے بیں۔ اور میں تم میں اپنی خواتین کے ساتھ بہترین بر آؤ کرنے والا ہوں، (تندی۔ باب ماجاء نی حق الرأة علی زوجھا، صدیّت تمبر ۱۱۷۲) آنخضرت سلی اللہ علیدوسلم کو خواتین کے حقوق کی محمداشت اور این کے ساتھ حسن سلوک کا اتجا ابتمام (FF)

تفاكه بي شر اداويث من اس كى تشريح قرائل - چنانچ سب سے بهلى حدث من معرت ابو ہريره رمنى الله عند سے مروى ب كه رسول الله ملى الله عليه وسلم في ارشاد قرايا: -

"استوصوا بالنساء عيا"

میں تم کو عورتوں کے بارے میں ہملائی کی تھیمت کرتا ہوں، تم میری اس تھیمت کو تیل کر او۔

قرآن كريم مرف اصول بيان كرماب

آگے بڑھنے ہے پہلے یہاں ایک بلت عرض کر دوں کہ قرآن کریم بی آپ
یہ دیکھیں گے کہ عام طور پر قرآن کریم موفے موفے اسول بیان کر رہا ہے،
تصیفات اور بین کا تین میں جانا ۔ انہیں بیان نہیں کرتا یہ یہاں تک کہ نماز جیسااہم
رکن جو دین کا ستون ہے، جس کے بارے بی قرآن کریم نے تستر مقالت پر تھم دیا
کہ نماز قائم کرو۔ لیکن نماز کیے پر حی جاتی ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس ک
رکھیں گئی بوتی ہیں؟ اور کن چڑوں ہے نماز توث جاتی ہے، اور کن چڑوں ہے نہیں
نوجی جو تقلیلت قرآن نے بیان نہیں کیں۔ یہ حضور اقدس نی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی تعلیمات پر چھوڑ دیں، آپ نے اپی ست سے بیان فرائی، ای طرح زکواہ کا
عم میں قرآن کریم جی کم ویش آئی بی مرتبہ آیا ہے، کین ذرکات کا فصل کیا ہوتا
ہے؟ کس پر فرض ہوتی ہے؟ کئی فرض ہوتی ہے؟ کن کن چڑوں پر فرض ہوتی ہے؟ یہ
تصیفات قرآن کریم نے بیان نہیں کیں۔ بلکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
پر چھوڑ دیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم عام طور پر اصول بیان کرتا ہے، تنسیلی جزئیات
عم نہیں جاآ۔

محریلوزندگی، بورے تغران کی بنیاد ہے کی مرد د مورت کے تعلقات، خاعدانی تعلقات ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم (TT)

نے اس کے نازک نازک جزدی مسائل ہمی صراحت کے ساتھ بیان قرائے ہیں۔ ایک چزکو کھول کر بیان کر ویا ہے، اور پھربعد میں نبی کریم سلی اللہ نلیہ وسلم فاس کی تشریح قربائی۔ اس کی کیا وجہ ہے ؟ وجہ اس کی ہے ہے کہ مرد و عورت کے جو تعلقات بیں اور انسان کی جو گھریلو زندگی ہے ہے پورے تیزن کی بنیاد ہوتی ہے۔ اور اس پر پورے تندیب و تدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر مرد و عورت کے تعلقات استوار بیں۔ خوشکوار بیں اور دونوں ایک وومرے کے حقوق ادا کر رہے بیں تواس سے گھر کا فظام ورست ہوتی ہے اور اس پر پورے معاشرے کی کا فظام ورست ہوتی ہے اور اس پر پورے معاشرے کی اولاد کے دوست ہوتی ہے اور اس پر پورے معاشرے کی اولاد کے دوست ہوتی ہے لیان اگر گھر کا فظام خراب ہوں اور میاں بوی کے در میان اولاد کے در میان اس کے نیچے علی اور کی کے در میان اس کو نیچے بیں کہ کسی شاکنت توم کے در اس کے نیچے بیں کہ کسی شاکنت توم کے افراد بن سے تو توم تیار ہوگی اس کے بارے بیس آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی شاکنت توم کے افراد بن سکتے ہیں یا نیس ۔ اس اس کے قرآن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چھوٹی باترں کو بھی بیان قرایا جات ہیں۔ اس کے قرآن کریم نے ان تعلقات کی چھوٹی چھوٹی باترں کو بھی بیان قرایا جات

# عورت کی پیدائش ٹیڑھی پہلی سے ہونے کا مطلب

اس کے بعد حضور اقد س صلی الد علیہ وسلم نے بہت اٹھی تجید بیان فربائی ہے،
اور یہ اتن جیب و غریب اور عکیمانہ تجید ہے کہ ایس تثبید لمنا مشکل ہے۔ فربایا کہ
عورت پہلی سے پیدائی می ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اللہ تعالی
نے سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ والسلام کو پیدا فربایا۔ اس کے بعد حضرت حواعلیہ السلام کو اپنی کی پہلی سے پیدا کیا گیا، اور بعض علاء نے اس کی دوسرے تشریح یہ بھی کی
ہورت کی مثل اللہ ملی اللہ علیہ وسلم عورت کی تجید دیتے ہوئے فربارہ بیں کہ عورت کی مثل پہلی کی ہے، کہ جس طرح پہلی دیکھنے جس نیز می معلوم ہوتی ہے، لیکن پہلی کا حسن اور اس کی صحت اس کے میزھا ہونے جس عیرے جن نیز می معلوم ہوتی ہے، لیکن پہلی کا حسن اور اس کی صحت اس کے میزھا ہونے جس عیرے بیاد جاتے کوئی شخص آگر یہ جاہے کہ سے اپنی میرح اس کو سیدھا کر دوں تو جب اے سیدھا کرنا جاہے گا تو وہ سیدھی تو

تہیں ہوگی البتہ ٹوٹ جائے گی، وہ پھر پہلی تہیں رہے گی اب دوبارہ پھر اس کو میڑھا کر کے پلستر کے ذریعہ جوڑنا پڑے گا۔ اس طرح صدیث شریف میں عورت کے بارے میں بھی بی ڈبایا کے:

ون دُهبت تقيمها كسرتها - ر

آگر تم این پہلی کو سیدھا کرتا چاہو کے تو وہ پہلی ٹوٹ جائے گی۔ "وان استبتعت بھا استنتعت بھا د فیما عوج "

اور اگر اس سے فائدہ اٹھانگیاہی تواس کے ٹیڑھے ہونے کے باوجود فائدہ اٹھاؤ کے یہ بڑی مجیب و غریب اور حکیمانہ تشبیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہ اس کی صحت بن اس کے ٹیڑھے ہونے میں ہے اگر وہ سیدھی ہوگی تو وہ بیار ہے مجھے نمیں ہے۔

# میہ عورت کی غدمت کی بات سیس ہے

ابھن اوگ اس تنبیہ کو عورت کی خمت میں استعال کرتے ہیں کہ عورت میزھی پہلی سے پیدا کی گئی ہے، لنذااس کی اصل میڑھی ہے چنانچہ میرے پاس بہت سے اوموں کے خطوط آتے ہیں جس میں کئی اوگ یہ لکھتے کہ یہ عورت میڑھی پہلی کی مخلوق سے۔ کو یا کہ اس کو خمت اور برائی کے طور پر استعال کرتے ہیں، حالانکہ خود تی کریم سانی اند ملیہ وسلم کے اس ارشاد کا منشا یہ نسیں ہے

## عورت کا میڑھاین ایک فطری تقاضہ ہے

 ظاہر ہے کہ وہ عیب نہیں، بلک اس کی نظرت کا تقاضہ ہے کہ نیزهی ہو اس لئے انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے ارشاد فرارہ ہیں کہ اگر جہیں عورت میں کوئی ایس بات نظر آئی ہے جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، ادر اس کی دید ہے تم اس کو نیزها سمجھ رہے ہو تواس کواس بناء پر کنڈم شرکری بلک میسمجھ کہ اس کی فطرت کا مشتفی ہے ہو تواس کو اس بناء پر کنڈم شرکری بلک میسمجھو کہ اس کی فطرت کا مشتفی ہے ہوار آگر تم اس کو سیدها کرنا چاہو سے تو وہ نوٹ جائے گی اور آگر فائدہ انجانا چاہو سے تو وہ نوٹ جائے گی اور آگر فائدہ انجانا چاہو سے تو مینرہا ہو ہے۔

### «غفلت » عورت کے لئے حسن ہے

آج النازمانہ آئی ہے، اس واسطے قدریں بدل ممکن ہیں، خیلات بدل مگئی میں ورنہ بلت ہے کہ جو چزمرہ کے جن میں عیب ہے، بساو تات وہ عورت کے جن میں حسب میں اور اچھائی ہیں آئر ہم قرآن کریم کو خور سے پڑھیں توقرآن کریم سے یہ بات نظر آجاتی ہے کہ جو چزمرہ کے جن میں عیب تھی، وہی چزعورت کے بدے میں حسن قرار دی گئے۔ اور اس کو خیل اچھائی کی بات کما کیا۔ مثلاً مرد کے جن میں یہ بات عیب کہ وہ جائل اور عائل ہو۔ اور ونیا کی اس کو خیرتہ ہو، اس لئے کہ مرد پر اند تعالی نے ونیا کے کہ وہ جائل ہو۔ اور ونیا کی اس کو خیرتہ ہو، اس کے کہ مرد پر اند تعالی نے ونیا کی وی ہے، اس لئے اس کے پاس ملم ہی ،ونا چاہئے، اور اس کو باخر میں ہونا چاہئے، آگر باخر میں ہے، اس لئے اس کے پاس ملم ہی ،ونا چاہئے، اور اس کو باخیر ہی ہونا چاہئے، آگر باخر میں ہے، بلک خائل ہے، اور غفلت میں جاتا ہے تو یہ مرد کے جن میں عیب ہے لیکن قرآن کریم نے غفلت کو عورت کے جن میں حسن قرار ویا چیانچہ سورۃ نور میں فرایا:

وِيُّ الَّذِيثَ يَوْمُونَ الْمُحْمَنْتِ الْفَاعِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

(سورة التور : ۲۳)

ودیعتی وہ لوگ جو الی عور تول پر متمتیں لگاتے ہیں جو پاکدامن میں، اور عامل ہیں، یعنی دنیا سے بے خبر ہیں" تو دنیا سے بے خبری کو قبیک حسن کی صفت کے طور پر قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ عورت اگر دنیا کے کاموں سے بہتر دو۔ اور اینے فرائش کی حد تک واقف ہوا ار دنیا کے معاملات است نہ جائتی ہوتو وہ عورت کے حق میں عیب نہیں، بلکہ وہ صفت حس ہے، جس کو قرآن کریم نے صفت حسن کے طور پر ذکر فرمایا۔

### زبر دستی سیدها کرنے کی کوشش نه کرو

التداجو چزمرد کے حق میں عیب تھی، وہ عورت کے حق میں عیب تمیں اور جو چزمرد کے حق میں عیب تمیں اور جو چزمرد کے حق میں عیب نہیں تھی بعض او قات وہ عورت کے حق میں عیب ہوتی ہے۔ اس لئے اگر تمہیں ان کے اندر کوئی ایسی چزنظر آئے جو تمہارے لئے تو عیب میں قواس کی وجہ سے عورت کے ساتھ بر تماؤ میں خزائی سے لیکن عورت کے ساتھ بر تماؤ میں خزائی مدرو، اس لئے کہ لیلی ہونے کا نقاضہ ہی ہے کہ وہ ای قطرت کے اعتبار سے تمہاری طبیعت سے مختلف ہو تواب اس کو زبر دستی سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔

# سارے جھکڑوں کی جڑ

یہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافرشاد ہے۔ اور آپ سے زیادہ مرد و عورت
کی نفسیات سے کون واقف ہو سکا ہے، اس لئے حضور فقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
سارے جھڑوں کی جڑ پکڑئی کہ سارے جھڑے صرف اس بنا پر ہوتے ہیں کہ مرد یہ
چاہتا ہے کہ جیسا میں خود ہوں، یہ بھی ولی بن جائے، تو بھائی! یہ تو ولی بنتے ہے رہی،
اگر ولی بنتاجا بھے تو ٹوٹ جائے تی اس لئے اس فکر کو تو چھوڑ دو، بال! جو چڑی اس
کے حق میں اس کے حلات کے لحاظ ہے اس کی فطرت اور سرشت کے لحاظ ہے اس
کے حق میں اس کے حلات کے لحاظ ہے اس کی فطرت اور سرشت کے لحاظ ہے اس
کے لئے عیب ہیں، ان کی اصالے کی فکر کرو، اور ان کی اصلاح کی فکر بھی سرد کی ذمہ داری
ہے لیکن اگر تم یہ چاہو کہ وہ تمادے مزاج اور طبیعت کے موافق ہو جائے، یہ نمیں ہو

# اس کی کوئی عادت پندیده بھی ہوگی

اس باب کی دوسری حدیث میمی حضرت ابو ہرر ق رمنی اللہ عند سے مروی

عن إلى هريرة وضحافة عنه قال: قال مرسول المنه صلون عليه وسلم: لايفوك مومن من منه إن كرية منها خلقاً ومنى منها آخر.

(سیج مسلم، سمب الرضاع، باب العدیة باشاء)

اس حدے میں تی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے آیک عجیب و غریب اصول بیان
فرایا۔ کہ کوئی مومن مرد سمی مومن عورت سے بالکلید بغض نہ رکھے، بعتی میہ نہ کرے
کہ اس کو بالکلید کنڈم قرار وے دے، اور یہ کے کہ اس میں توکوئی اچھائی شیں ہے۔ آگر
اس کی کوئی بات تا پہند ہے تو اس کی دومری کوئی بات پہند بھی ہوگی۔

پہلااصول ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنا دیا کہ جب دوانسان آیک ساتھ رہے ہیں تو کوئی بات دوسرے کی ایھی گئی ہے ، اور کوئی بری نگتی ہے۔ آگر کوئی بات بری گلگ رہی ہے تواس کی وجہ سے اس کو علی الاطلاق برانہ سمجھو، بلکہ اس وقت اس کے ایجے اوصاف کا استخدار کرد اس کے اندر آخر کوئی اچھائی بھی تو ہوگ۔ بس اس اچھائی کا استخدار کر کے اللہ تعالی کا شکر اوا کرو کہ یہ اچھائی تواس کے اندر ہے، آگر میہ عمل کرو گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر جو برائیاں ہیں۔ تمدرے دل کے اندر اس کی آئی ذیادہ ایمیت باتی نہ رہے۔

اصل بات سے کہ آدمی ناشکراہے۔ اگر دو تین باتیں تاپیند ہوئیں اور بری گئیں ہیں! انسیں کو لے کر بیٹھ کیا کہ اس میں تو سے خرابی ہے۔ اس میں تو سے خرابی ہے۔ اب اچھائی کی طرف دھیان شمیں۔ اس لے ہروفت رو آر بتا ہے۔ اور ہروفت اس کی برائیاں کر آر بتا ہے۔ اور اس کے نتیج میں اس کے ساتھ بدسلوکی کر آ ہے۔

#### ہرچیز خیرو شرے مخلوط ہے

دنیا کے اندر کوئی چیزایسی شمیں ہے کہ جس کے اندر برائی نہ ہواور اس بیل کوئی نہ
کی امپھائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہد بنائی ہے۔ اس بیس ہر چیز کے اندر خیراور شر مخلوط
ہے۔ کوئی چیزاس کا بُنات میں خیر مطلق شمیں اور کوئی شر مطلق شمیں۔ اس میں خیر و شر
لے جلے ہوتے ہیں، کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا کوئی ہر انسان ہے، اگر اس کے اندر بھی
امپھائی جاش کرو کے تو کوئی نہ کوئی امپھائی منرور مل جائے گی۔

#### انگریزی کی آیک کهاوت

ارشاد فرایاک "کمریزی کی ایک کماوت ہے۔ اور ہمارے حضور اقدی مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایاک "کمریزی کی ایت مومن کی گشد و متاع ہے۔ جمال وہ اس کو پائے۔ اسے لے لئے " ۔ لنذا انگریزی کی کماوت ہوئے ت یہ لازم نہیں آیا کہ وہ ضرور غلط ہی ہو۔ ہات ہوی کئیسانہ ہے، کسی نے کما کہ " وہ گفند یا گھڑی ہو بند ہوگئی ہو۔ وہ بھی دن میں دوبار سے بولتی ہے۔ " مثلاً فرض کروک بارہ نج کر پانچ منٹ پر گھڑی بند ہوگئی، اب ظاہر ہے کہ ہروقت تو وہ سمح ٹائم نہیں بتائے گی۔ بلکہ فلط بتائے گی۔ لیکن دن میں دو مرتبہ ضرور سمجے ٹائم بنیں بتائے گی۔ بلکہ فلط بتائے گی۔ لیکن دن میں دو مرتبہ ضرور سمجے ٹائم بنائے گی۔ لیک دن میں بارہ نج کر پانچ منٹ پر اور ایک رات میں بارہ نج کر پانچ منٹ پر اور ایک رات میں بارہ نج کر کہانچ منٹ پر ، تو دو مرتبہ دو ضرور سمجے ہو ہے گی۔

# اجھائی تلاش کرو کے تومل جائے گی

کماوت کئے والے کا مقصد سے ہے کہ جاہے گئتی بھی بیکار اور بری چیز ہو۔ لیکن اگر اس میں اچھائی جائش کرو ہے تو مل ہی جائے گی۔ اس طرح دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نسیں ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو۔

کوئی براہیں قدرت کے کارخانے میں

ہارے والد معزرت مفتی مخرِ شغیع صاحب قدس سرہ اقبال سرحوم کانیک شعر بہت جھاکرتے ہتے کہ ۔۔۔

جین کی نانے میں کوئی ہا جین کھی کوئی نانے میں کوئی ہرا جیس قدرت کے کارفانے میں مطلب بیب کہ جو چیز بھی اللہ تعالی نے پیدائی ہے۔ ابی محکمت اور مشیت سے بیدا فرائی ہے۔ اگر غور کرو کے تو ہرائیک کے اندر تحکمت اور مصلحت نظر آئے کی لیکن ہوتا ہے کہ آوی صرف برائیوں کو دیکھارہتا ہے۔ اچھائیوں کی طرف نگاہ تمیں کرتا ۔ اس دجہ سے وہ بد دل ہو کر ظلم اور یافسانی کا ارتکاب کرتا ہے۔

عورت کے اجھے وصف کی طرف نگاہ کرو

چانچہ اللہ تعالی نے فرمادیا:

كَانُ كُوهُ مُتُكُوَّهُ فَ نَعَسَلَى آنُ تَكُرَهُوا شَيْنًا وَيُجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كُنِيًّا

(سورة النساء: ١٩)

کہ آگر حمیں وہ عورتیں پند نمیں ہیں جو تمہاری نکاح میں آگئیں، توآگر چہ وہ جمہیں بھیند ہیں گئیں، توآگر چہ وہ جمہیں بھیند ہیں کین ہو۔ اس لئے تھم میں بھیند ہیں کیئن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے ان میں بہت خبرر کمی ہو۔ اس لئے تھم سے کہ عورت کے التھے وصف کی طرف نگاہ کرد اس سے تمہارے دل کو تسلی بھی ہوگی۔ اور بدسلوکی کے راستے بھی بند ہوں گے۔

#### آیک بزرگ کا سبق آموز واقعه

کیم الامت حصرت موانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رہے الذ علیہ نے آیک برگ کا تصد لکھا ہے کہ آیک بررگ کا تصد لکھا ہے کہ آیک بررگ کی ہوی بہت لانے جھڑنے والی تھی۔ ہروقت لاتی رہتی تھی۔ جب کھر میں واخل ہوتے اس اعت طامت لائی جھڑا شروع ہوجا ا ۔ کسی صاحب نے ان بزرگ ہے کہا کہ دن رات کی جھک جبک اور لاائی آپ نے کیوں پالی بول ہو ان بزرگ ہے ہو اور کہ ہوئی! مول ہو اور کہ ہوئی! مول ہے، یہ قصد ختم کر ویجے اور طلاق وید بیجے۔ قوان بزرگ نے جواب ویا کہ ہوئی! طلاق دیا تو آسمان ہے، جب چاہوں گا، ویدوں گا، بات دراصل ہے ہے کہ اس عورت میں اور قوبت می ترابیاں نظر آتی ہیں۔ لین اس کے اندر آیک ومف ایسا ہے ۔ جس کی وجہ سے میں ان کو بھی نہیں چھوڑ لگا۔ اور بھی طلاق نہیں ووں گا۔ اور وہ ہے کہ اللہ توال اور وہ ہے کہ اللہ توال کے اس کے اندر وفاداری کا ایساد صف رکھا ہے کہ آگر بالفرض میں گر قالم ہو جاؤں اور بھی سال تک جیل میں بند رہوں تو جھے یہیں ہے کہ میں اس کو جس کونے میں بھا کہ بیاس مال تک جیل میں بند رہوں تو جھے یہیں ہے کہ میں اس کو جس کونے میں بھا کہ بیان کا ای کونے میں بھا کہ بیان کا ای کونے میں بھی رہے گی۔ ور کس اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں ویکھے گے۔ بیان گاای کونے میں بھی رہے گی۔ ور کس اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں ویکھے گے۔ اور کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں ویکھے گے۔ اور کسی وی قاداری ایساد صف ہے کہ اس کی کوئی قیت نہیں ہو سکتی۔

#### حضرت مرزا مظهر جان جانان اور نازک مزاجی

حضرت مرزامظر جان جائل مدة الله عليه كا عام سنا يوگا برد ولى الله كزر من اور اليه نقيس مزاح اور كال مزاح بزرگ تنه كه اگر كس في صراح كاور گال مغرهار كه ويا تواس كو نيزها و كه كر مريس درد يوجا اتفاد ايسه تازك مزاح آدمی تنه در ابستر به شكنین آ جأس توسريس درد بوجا آتفاد كين ان كويوى جو لمى وه بدى بدسلقد بد مزاح به زبان كى پهوه تر بروقت كه در يحد بدلتى راتى تعيس الله تعالى است تنيك بندول كو جيب جيب طريقة سے آزماتے جي اور ان كه در جات بلند فرماتے جي بدالله تعالى ك طرف سے آيك آزمائش تنى كيكن انهول فرماي عرائ مرائ عرائ كم ساتھ فيمايا۔ اور فرمايا كرتے تنه كد الله تعالى مرح معاف فرما ويس۔

#### حارے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں

ہملی حضرت تھیم الامت قدس اللہ مرہ فرایا کرتے تھے کہ ہمارے ہندوستان

ہاکستان کے معاشرے کی خواتین دنیا کی حوریں ہیں اور اس کی دجہ یہ بیان فراتے کہان

کاندر وفاداری کادمف ہے جب سے مغربی تنذیب و تنرن کاوہل آیا ہے اس وقت

صدفت رفتہ یہ ومف ہمی ختم ہوتا جارہا ہے لیکن اللہ تعالی نے ان کے اعد وفاداری کاایا
وصف رکھ ہے کہ چاہے ہجے ہو جائے لیکن یہ اپنے شوہر پر جان فار کرنے کے لئے تیار

ہر مال کی نگاہ شوہر کے علاوہ کمی اور پر نسیں پڑتی۔

بر حال ان بزرگ نے حقیقت میں اس مدے پر عمل کرے دکھائیا کہ

ان ڪيءِ منها شلقارضي منها آخر

کہ اگر لیک بات ناپہند ہے اس عورت کی تو دو سری بات پیند ہمی ہوگی اس کی طرف دھیان اور خیل کروں اور اس کے نتیج میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں ساری خرابی یہاں ہے ساتھ حسن سلوک کروں ساری خرابی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ برائیوں کی طرف نگاہ ہوتی ہے، اچھائیوں کی طرف نگاہ نہیں ہوتی۔

میوی کو مارنا بد اخلاقی ہے اس بب کی تیسری مدے ہے:

عن عبدالله بن زمعة رفولق عنه أنه سع النبي سل الله عليه وسلم يخطب تعرف وكرالنساء فوعظ فيهن فقال: العبد العدكم فيجلد المرأته جلد العيد فلعله يضليحها من تخربومه -

(جی بھلی کہ کہ الکاج باب الکارہ من مرب الناء مدت فہر ۵۲۰۳)

ایک مرجہ آنخفرت ملی الله علیہ وسلم نے ایک خطب ارشاد فرایا اور اس خطب میں بست می باتیں ارشاد فرائیں لیکن اس خطبے میں بسب سے متعلق جو باتین ارشاد فرائیں وہ یہ کہ آب نے قربایا کہ یہ بری بات ہے کہ آم میں سے لیک مخض اپنی ہوی کو اس طرح مد یک آ اے بھی آ قالے غلام کو مار آ ہے۔ اور دوسری طرف اس سے این جو این جو ایش خواہش

بھی پوری کر آ ہے سے کتنی بداخلاقی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ آ وی اپنی بیوی کواس طرح مارے جس طرح غلام کو بارا جاتا ہے۔

بیوی کی اصلاح کے تنین ورجات

جیراک میں نے عرض کیا، قرآن کریم نے میل ہوی کے تعلقات کی چھوٹی جھوٹی جزئیلت اور مسائل کا تھم بھی بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے میاں ہوی کے در میان چھوٹی جزئیلت اور مسائل کا تھم بھی بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے میاں ہوی کے در میان چپھٹش کا پہلا درجہ یمان ہے شروع ہو آ ہے کہ شوہر کو بیوی کی کوئی بات تابیند ہوگئی تو تم یہ دیکھو کہ دو سرئی بات اس کے اندر بہتدیدہ ہوگی، فور پھر بھی آگر شوہریہ سجستا ہے کہ اس کے اندر بہتدیدہ ہوگی، فور پھر بھی آگر شوہریہ سجستا ہے کہ اس کے اندر بعض بھی بات مائی جی اور ظاہری ہے کہ مرد کواس بات کا بھی مکلف بنایا کیا ہے کہ آگر دو ہوی میں کوئی بات قابل اصلاح اور بری دیکھے تو اس کی اصلاح کی قرکر کرے لیکن اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا چاہئے؟ وہ طریقہ دیکھے تو اس کی اصلاح کی قرکر کرے لیکن اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا چاہئے؟ وہ طریقہ تر آن کریم نے یہ جا دیا گ

وَاللَّتِينَ خَفَاهُوْنَ لُتَنُوْنَ هُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَسَاجِعِ وَاصْرِيُوهُنَّ .

(سور وانتساء : ۱۳۴)

سب سے پہلے توان کو زی خوش اخلاق اور محبت سے نسیحت کرو، یہ اصلاح کا پہلا ورجہ ہے، آگر تھیحت کے ذریعہ ودباز آجائیں توبس، اب آئے قدم نہ برحاؤ، اور آگر وعظو تسیحت کا اثر نہ ہو تو پھر اصلاح کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، اپنا بستر الگ کر دو، آگر ذرا بھی سمجھ ہوگی، فہم میں در سیلی ہوگی تواب باز آجائیں گی (بستر الگ کر دو، آگر ذرا بھی سمجھ ہوگی، فہم میں در سیلی ہوگی تواب باز آجائیں گی (بستر الگ کر دے) تنعیل آئے مستقل حدیث کے تحت آرین ہے)

بیوی کو مارنے کی حد

اور اگر اصلاح کا دوسرا در جد بھی کار کر جاست نہ ہو تو پھر تیسرا درجہ اختیار کرو، دہ

(P)

ہے مرتا، سین مرکیس ہوتی جائے ؟ اور کس قدر ہوتی جائے ؟ اس کے بارے میں حجة الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیاست کو جو افری هیعت فرمائی، ان میں یہ هیعت بھی اربائی کہ " واخر ہو صن سرا غیر مبرح" یعنی اول تو ار کامر طلم آنجی نہیں چاہئے اور اگر آئے بھی تو اس سورت کو صرف اس وقت استعمال کیا جائے جب اسکے علاود کوئی چارہ باتی نہ رہ جائے، اس لئے کہ اربائیل آفری چارہ کار ہے، اور اس میں یہ قید لگادی کہ وہ مار تکلیف دینے والی تہ ہو، لیعنی اس مار سے تکلیف دینا مقصور ہو باکہ تاویب مقصود ہو اور اصلاح مقصود ہو اس لئے تکلیف وینا والی ایسی مار جائز نہیں جس تاویب مقصود ہو اے را مارے کے بارے میں مزید تنسیل اختاء اللہ آئے مستقل حدیث ہو تا آری ہے)

### بیوبوں کے ساتھ آپ کا سلوک

اور بب بی کریم صلی انته علیه دسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت نو ازواج مطہرات آسان سے زل کئے اور ان مطہرات آسان سے زل کئے ہوئے نہیں تھے وہ اس معاشرے کے افراد سے اور ان کے در میان وہ باتیں بھی ہوا کرتی تھیں جو سوکنو کے در میان وہ باتیں بھی ہوا کرتی تھیں جو سوکنو کے در میان آپس میں ہوا کرتی ہیں۔ اور وہ مسائل بھی کھڑے ہوتے ہتے جو بعض او قات شوہراور بیوی میں کھڑے ہوجاتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی الله عنبا فراتی ہیں کہ ساری عمرت معرف ہے کہ کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھا یا بلکہ جب بھی کھر کے اندر داخل ہوتے تو چرو مبارک پر تمبسم ہوتا تھا۔

# آپ کی سنت

تو سرکار دو عالم کی سنت میں ہے کہ ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اور مارنے کی جو اجازت ہی ہو تا گزیر مالات کے اندر ہے، ورنہ عام حالات میں تو مارنے کی اجازت بھی شمیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نمیں ہے، سنت وہ ہے جو حضرت مائٹ رمنی اللہ عنیا فرائی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرد مبارک پر جمسم ہو آ

#### حضرت ڈاکٹر صاحب <sup>د</sup>کی کرامت

ہمرے حفرت واکن میں ایس ماجب قدی اللہ میں ہم ہے ہیں ہے۔ اللہ ان تعالی کے در جات بلند فرائے۔ ایمن ..... ہمیں ہمی ہمی تعلیم کے طور پر فرایا کرتے تھے کہ "آج میرے نکاح کو پچپن ۵۵ سال ہو گئے ہیں لیکن الحد اللہ ہمی اس پچپن سال کے عرصہ میں لہد بدل کر بات ضیں کی " میں کھا کر آ ہوں کہ لوگ پانی پر تیرنے اور ہوا میں النے کہ کرامت سیجھے ہیں اصل کرامت تو ہے کہ پچپن سال یوی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اور یہ تعلق ایسا ہو آ ہے کہ جس میں یقینا نا کواریاں پیدا ہوتی ہیں، یہ بات مکن شیں کہ نا کوارزی نہ ہوتی ہوں لیکن فراتے ہیں کہ " میں نے لیجہ بدل کر بات ضیں کی " اور اس سے آگے بڑھ کر ان کی الم اور ہماری بیرانی صاحبہ فراتی ہیں کہ ساری عمر مجھ اور اس سے آگے بڑھ کر ان کی الم ہادو " یعنی اپنی طرف سے کسی کام کا تھم ضیں ویا کہ یہ کام کر دو میں خود اپنے شوق اور جذبے سے سعادت سمجھ کر ان کا خیل رکھتی اور ان کا کام کر دو میں خود اپنے شوق اور جذبے سے سعادت سمجھ کر ان کا خیل رکھتی اور ان کا کام کر تی تھی، لیکن ساری عمر ذبان سے انہوں نے بچھے کسی چیز کا تکم ضیں دیا۔ کام کرتی تھی، لیکن ساری عمر ذبان سے انہوں نے بچھے کسی چیز کا تکم ضیں دیا۔

#### طريقت بجز خدمت خلق نيست

حضرت ذاكر محر عبداليسى صاحب فرات شے كه "ميں فرائي آپ كويہ سمجد ليا ہادراى پر اعتقاد ركھ ابول، اور اى پر خاتمہ جاہتا ہوں كہ ميں و خادم ہوں، جھے تواللہ تعالی نے خدمت كے لئے ونيا ميں بھيجا ہے، جفتے بيرے اہل تعلقات ہيں، ان كی خدمت ميرے ذے ہے ميں مخدم بناكر شيں بھيجا كياكہ دوسرے لوگ ميرى خدمت كريں، بلك ميں خادم ہوں، اپنى يوى كابمى خادم، اپنے بچوں كا خادم، اپنے مردين كابمى خادم اور اپنے متعلقين كابمى خادم ہوں، اس لئے كہ بندے كے لئے خادميت كامقام اسچا خادم اور اپنے متعلقين كابمى خادم ہوں، اس لئے كہ بندے كے لئے خادميت كامقام اسچا ہوں اس لئے كہ بندے كے لئے خادميت كامقام اسچا

زنتیع و سجاره و دلق نیست طربقت بجز خدمت خلق نیست

طریقت ورحقیقت خدمت خلق ی کانام ہے، حضرت فرایا کرتے تھے کہ جب بی نے میں سے ایک میں خادم ہوں۔ خدوم سیس ہوں۔ تو خادم دوسروں پر کیسے تکم

چلائے کہ میے کام کر دو۔ ملری عمراس طرح کراری کہ جب ضرورت چین آتی ہود کام کرتے، کس سے نہیں کہتے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ابتاع، ظاہری چیزوں میں توجم لوگ سنت کا ابتاع کر لیتے ہیں۔ لیکن ا خلاق میں معلات میں معاشرت میں اور زندگی کرار نے کے طریقوں میں بھی سنت کی انتاع کرنی چاہئے۔

صرف دعوی ک**افی** نهیس

البلط سنت بدی مجیب و غریب چنر ہے۔ یہ انسان کی دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی مثاتی ہے اور زندگی کو استوار کرتی ہے، اور یہ صرف دعوی کرنے سے حاصل سیں ہوتی ۔

وكل يدى حبا للسلي وكل يدى حبا السيالي

(لینی لیلی ہے جب کا دعویٰ تو ہر مخص کر رہا ہے، لیکن خود لیلی ان کے اس دعوے کا اقرار خمیں کرتی ہے) یہ صرف عمل سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی اسے اخلاق میں اسپے کروار میں اور اسپے عمل سے اس چیز کو اپنا ہے کہ جس کے ساتھ ادنی تعلق ہمی ہو گیا، اس کو اپنی ذات سے اونی تکلیف ہمی نہ پہنچائے۔

ظلامہ مید کہ قرآن کریم نے ہوی کی اصلاح کا تیمرا ورجہ جو جایا ہے۔ اس کی تشریح نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرائی ہے کہ ساری عمر میں کمھی ہوی پر ہاتھ مہیں اٹھایا، جاہے کتی تاکواری کیوں نہ ہوگئ، اور این لوگوں کو جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، برے لوگ اور بدترین لوگ قرار ویا۔

عن عمروبات الاحوس الجنثى رضوافى عنه انه سمع النبى ملى عليه وسلم في محمد الله معالية عليه وسلم في محمد الله المن عمد الله تقالل والتوصوا بالنساء خيرًا ، فانها عن عوان عند حكم اليس تعلمون منهن شيئًا غير ذلك ، الاالت ياتين مفاحشة مبيئة الخ

( تمذی کمکب التفسیر، بلیب و کن مورة المتحبة، طدیث قبر۲۸۵ )

#### خطبسجة الوداع

اس مدے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ کا آیک اقتباس
بیان کیا گیا ہے، یہ خطبہ و آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری جج، حجة الوداع
کے موقع پر ویا تھا، اس خطبہ میں صراحتا آپ نے یہ فرما دیا کہ شاید اس سال کے بعد میں
آپ نے دو ہاتیں چن کر ارشاد فرائیں
آپ نے دو ہاتیں چن چن کر ارشاد فرائیں
جن کے اندر است کے پیسل جانے اور محمراہ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ آک قیاست تک است
کے لئے آیک وستور العمل اور آیک لائحہ ممل سانے آ جائے ؟ اور است کی محمراتی نے بھنے
راستے ہیں۔ اس خطبہ میں ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش فرائی۔

خطبہ تو بہت طویل ہے، لیکن اس خطبہ کے عظف جے مختف مقالت پر بیان
ہوئے ہیں اور بیہ بھی اس خطبہ کا حصہ ہے، جس ہیں مردو عورت کے بہبی حقوق کو بیان
فربایا کیا ہے پھر خاص کر مردوں کو عور توں کے حقوق پہچانے اور ان کا خیل رکھنے کی آگید
فربائی منی ہے، اب آپ ان حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے لگا سے حقوق
آپ سلی افلہ علیہ وسلم خطبہ جدالودل عمی ایسے موقع پر اوشاہ فربارہ ہیں جبکہ یہ خیل
بھی ہے کہ آئندہ اس طرح سب لوگوں کے سامنے بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔
لنذا حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے و نیا سے رخصت ہوتے ہوئے جن چزوں کو بیان
کرنے کے لئے منتخب فربایا، اور جن باتوں کی اہمیت آپ نے محسوس فربائی کہ است کو ہر
صل میں ان باتوں کا خیل رکھنا چاہئے، ان میں مردد عورت کے باہمی حقوق بھی داخل
میں ان باتوں کا خیل رکھنا چاہئے، ان میں مردد عورت کے باہمی حقوق بھی داخل
ہیں۔

#### میاں بیوی کے تعلقات کی اہمیت

اس سے معلوم ہواکہ انسان کی زعری میں شوہراور بیوی کے تعلقات کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اور خود صاحب شراحت ایعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی اہمیت محنوس فرمائی ہے۔ کیونکہ اگر میاں بیوی آپس میں ایک وومروں کے حقوق سیمح طور پر ادانہ کریں۔ اور باہم بلی ل ر کمریاتہ ہیں تواس کے ذراجہ صرف ایک وومرے

کے حقوق بی ضائع سیں ہوتے، بلکہ بلا خراس کا اثر دونوں خاندانوں پر پڑتا ہے اور بچوں پر اس کا اثر دونوں خاندانوں پر پڑتا ہے اور بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے اولاد خراب ہوتی ہے اور چونکہ سازے نقران کی بنیاد خاندان اور گھر پر ہے اس لئے اس کے نتیج میں پورا تمان مجڑ جاتا ہے، اس واسطے حضور افتدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بوی اہمیت کے ساتھ اس کی تاکید فرمائی۔

# عورتیں تمہارے پاس مقبیر ہیں

چہنچ معرت عمروبن الاحوص بسسى رضى الله عند قرماتے بيس كداس خطب ميں التحضرت مسلى الله عليه وسلم في الله تعلق كى حدوثا بيان قرمائى - اور و وظ العيمت الله بكى اور يحرفرا ياك خوب من اور يعل حميس عور تول كے ساتھ بھلائى كى تعيمت كر ؟ بول تم اس تعيمت كو تول كر اور اكا جل يه ار شاو اس تعيمت كو تول كر اور اكا جل يه ار شاو قرما ياك في الماحون عوان عند كم اس لئے كدوہ خواتين تممار بي ياس تممار بي كر يم مسلى الله عليه وسلم في خواتين كايه ايك ايساد من بيان فرايا كه اگر مرد صرف اس وصف بر غور كر بي تواس كو مجمى ان كے ساتھ بر سلولى كا خيال بمى ند اگر مرد صرف اس وصف بر غور كر بي تواس كو مجمى ان كے ساتھ بر سلولى كا خيال بمى ند آكر مرد صرف اس وصف بر غور كر بي تواس كو مجمى ان كے ساتھ بر سلولى كا خيال بمى ند آكر مرد صرف اس وصف بر غور كر بي تواس كو مجمى ان كے ساتھ بر سلولى كا خيال بمى ند

#### الیک نادان لڑی سے سبق لو

ہلائے حضرت تھیم الامت قدس الله مرہ قربایا کرتے ہتے کہ ایک نادان اور غیر تعلیم یافت الرک سے سبق او کہ صرف دو ہول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہو کیا ۔ اور دو مرے نے کما کہ جس نے قبول کر لیا۔ اس لڑکی نے اس دو ہول کی ایس لئری کہ مال کو اس نے چھوڑا، باپ کو اس نے چھوڑا، بس خیاری اس کو اس نے چھوڑا، بس جھاڑا، اور بیرے کہ چھوڑا، اور بیرے کہ جھوڑا، اور بیرے کہ جھوڑا، اور بیری بھائیوں کو اس نے چھوڑا۔ اپ خاندان کو بی وڑا، اور بیرے کہ بین کو جھوڑا، اور بیری کی اس نادان لیری نے اتی این ہوگئی۔ اور اس کے باس سے بیری مقید جو کئی ہوگئی۔ اور اس کے باس سے اس مقید جو کئی ہوگئی۔ اور اس کے باس سے اس مقید جو کئی ہوگئی۔ اس نادان لیری نے اتی این اس کی اور اتی وقاداری کی۔ تو حضرت تھائوی فرات ہیں کہ ایک نادان لیری تو اس دو بول فا انتا بھرم رکھتی ہے کہ سب کو پھوڑ کر آیک کی ہوگئی، آیین تم سے یہ شیس ہو ساکہ تم یہ دو اور ا

#### لَا إِلهُ إِلاَّ اللَّهُ أَمْ مَن مَن كُذُ مَّ أَسُولُ اللَّهِ

پڑھ کر اس اللہ کے ہو جاؤجس کے لئے یہ دو بول پڑھے ہتے۔ تم سے او دہ تادان لڑکی آچمی کہ میہ دو بول پڑھ کر اس کا آئی لاج رکھتی ہے، تم سے اتنی لاج بھی تمیں رکمی جائے کہ اس اللہ کے ہو جاؤ۔

# عورت نے تمہارے کئے ستنی قربانیاں وی ہیں۔

تواس حدیث میں حضور اقد س ملی اللہ عاب وسلم فرمار ہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اس نے تمہاری خاطر کتنی بوی قربانی دی۔ اگر بالغرض معالمہ بر عکس ہوتا۔ اور تم ہے یہ کما جا آکہ تمہاری شادی ہوگی، لیکن تنہیں اپنا خاندان چھوڑتا ہوگا۔ اپنے مال باپ چھوڑنے ہوں گے۔ تو یہ تمہارے کے لئے گئا مشکل کام ہوتا، ایک اجنبی ماحول، اجنبی کمر، اجنبی آدی کے ساتھ ذندگی بحر نیاہ کے لئے وہ عورت مقید ہو گئی۔ اس لئے تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ یہ کیا تم اس قربانی کالحاظ میں کرو سے ؟ اس قربانی کالحاظ کرو، اور اس کے ساتھ اچھا معالمہ کرو۔

اس کے علاوہ تمہارا ان برکوئی مظالبہ نہیں

اس کے بعد بروائتھیں جملہ ارشاد فرمادیا، جب مجمی اس جملے کی تشریح کی نوبت آتی ہے تو مرد لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ جملہ سے کہ:

ليس تعلمتكون منهن شيئًا عُيرَدُلك

بعنی تنہیں ان پر صرف اتناحق حاصل ہے کہ وہ تمہارے محمر میں دہیں۔ علاوہ شرعاً ان پر تمہارا کوئی مطالبہ نہیں۔

کھاتا بکانا عورت کی شرعی ذمه داری نہیں

ای بنیاد پر فقهاء کرام نے بیاستلہ بیان کیا جو بردا نازک ستلہ ہے۔ جس کے

بیان کرنے ہے بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ مئلہ یہ ہے کہ گھر کا کھانا پکانا مورت کی شرق ذمہ واری نہیں ہے۔ لینی شرفایہ فریضہ این پر عائد نہیں ہو آکہ وہ ضرور کھانا پکائیں۔ بلکہ فقیاء کرام نے یہاں تک تکھا ہے کہ عور توں کی دو تشمیں ہیں۔ پہلی تھم ان مور توں کی رہ تشمیں ہیں۔ پہلی تھم ان مور توں کی ہے جو اپ گھر ہیں اپ شکے ہیں بھی گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اور دو مری تشمی کھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اور عقاد وہ مری تشمی کی عورت شادی ہے بعد شوہر کے گھر آ جائے شف وہ کہ کھانا تھا تہ شرفا ہے۔ وہ کھلان کا تھے۔ آگر دو مری تشمی کی عورت شادی ہے بعد شوہر کے گھر آ جائے تواس کے ذمہ کھلان کا کسی طرح بھی واجب شیں نہ دیا تنا، نہ تعناء، نہ اخلاقا نہ شرفاہ کہ میرا نفقہ تو تشمارے ذمہ واجب ہے بجائے اس کے کہ میرا نفقہ تو تشمارے ذمہ واجب ہے بجائے اس کے کہ میرا نفقہ تو تشمارے ذمہ واجب ہے بجائے اس کے کہ میرا نفقہ تو تشمارے ذمہ واجب ہے بجائے اس کے کہ میں کھانے پکاؤں تم میرے لئے پکاؤکا یا کھانا اکر دو چنا نچ نقماء کرام تھیتے ہیں کہ:

اس صورت میں بکا پکایا کھانالا کر عورت کو ویتا بیہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اور اس عورت، سے نہ قضاء کھانا پکانے کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے اور نہ دیائنا ، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واسم الفائد میں میہ فرمایا:

لیس تملکون منهن شینگا شیر ذلك

لینی حسی بیر حل ماصل ہے کہ ان کوائے گھر پرد کھواور تساری اجازت کے بغیران کو گھر ہے۔ بغیران کو گھر ہے بہرجانا جائز نہیں۔ لیکن اس کے علاقہ اب پر کوئی ذمر واری شرعا نہیں

اور آگروہ پہلی سم کی عورت ہے لین جوائے گھر میں کھانا پکائی تھی۔ اور کھانا پکائی ہوئی شوہرے گھر آئی ہے تواس کے ذمہ کھانا پکنا قضاء واجب نہیں ہے۔ لیکن دیانة واجب ہے۔ لیخی بزور عدالت تواس سے کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکا۔ ہاں! البتہ اس کی اطاباتی ذمہ واری ہے کہ وہ اپنا کھانا خود پکائے۔ اس صورت میں شوہر کے ذمہ یہ ہے کہ وہ کھانا پکاا۔ یہ اس کی واجہ اپلیانے کا سامان لاکر وے دے۔ بیٹی شوہر یا بچوں کے لئے کھانا پکاا۔ یہ اس کی ذمہ واری بھی نہیں ہے۔ اور یہ عورت شوہر سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ تم میرے مئے پکانچا کے کھانا پکانے ہے ا تکار میں میرے میں کر سکتی کہ تم میرے لئے کھانا پکانے ہے ا تکار میں سے عدالت کے ذور پر کھانا پکانے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکی فقماء کرام

#### نے اتی تنعیل کے ساتھ یہ سائل بیان فرائے ہیں۔

### ساس، مسركي خدمت واجب نهيس

کیک بات اور سمجھ لیجئے جس میں بوی کو آئی ہوتی ہے۔ وہ سے کہ جب مورت کے ذمہ شوہر کا اور اس کی اولاد کا کھانا پکانا واجب نہیں تو شوہر کے جو مال باپ اور ممن بھائی ہیں ان کے لئے کھانا پکانا اور ان کی خدمت کرتا بطریق اوئی واجب نہیں۔ ہمارے یمال سے وستور چل پڑا ہے کہ جب بیٹے کی شادی ہوئی۔ تو اس بیٹے کے مال باپ سے بچھتے ہیں کہ بہو پر بیٹے کا حق بعد میں ہے، اور ہمارا حق پہلے ہے، الذا سے بمو ہماری خدمت ضرور کرے ۔ چاہے بیٹے کی خدمت کرے یا تہ کرے، اور پھراس کے نہیجے میں ساس بھی ممارح اور تندوں کے جھڑے میں اور جا ہے ہیں، اور ان جھڑوں کے نہیج میں ساس بو ممارح اور تندوں کے جھڑے میں جو جاتے ہیں، اور ان جھڑوں کے نہیج میں ہو بہر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ وہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔

### ساس سسر کی خدمت اس کی سعادت مندی ہے .

خوب سمجھ لیجئے۔ اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو الڑکے کے ذہب واجب ہے کہ وہ خود ان کی خدمت کرے، البتہ اس لڑکے کی بیوی کی سعاد تمندی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرے، البتہ اس لڑکے کی بیوی کی سعادت اور باعث اجر سمجھ کر انجام دے، لیکن لڑکے کو یہ حق شمیں پنچنا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے پر مجبور کرے، جبکہ وہ خوش دلی ہے ان کی خدمت پر رامنی نہ ہو۔ اور نہ والدین کی خدمت پر رامنی نہ ہو۔ اور نہ والدین کے حدمت پر رامنی نہ ہو۔ اور کرے، لیکن آگر وہ ہماری خدمت کرے والدین کے دوہ اپنی بہو کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ ہماری خدمت کرے، لیکن آگر وہ بہو خوش دلی ہے اپنی سعاد تمندی سمجھ کر اسپنے شوہر کے والدین کی جستی خدمت کرے گی انشاء اللہ اس کے اجر میں بست اضافہ ہوگا۔ اس بہو کو ایسا کرنا مجمعی خاسے۔ ان بہو کو ایسا کرنا مجمعی جائے۔ اس بہو کو ایسا کرنا مجمعی جائے۔ اس بہو کو ایسا کرنا مجمعی جائے۔ اس بہو کو ایسا کرنا میں جائے۔ اس بہو کو ایسا کرنا

بهوکی خدمت کی قدر کریں

کنیکن سائقہ ہی دو سری جانب ساس، سسراور شوہر کو بھی بیاسبھ**نا چاہنے ک**ے آگر بیا

خدمت انجام دے رہی ہے توب اس کا حس سلوک ہے اسکا حس افلاق ہے، اس کے ذمہ یہ خدمت فرض واجب نبیس ہے۔ اندا ان کو چاہئے کہ دہ بہوی اس خدمت کی تدر کریں۔ اور اس کا بدلہ دینے کی کوشش کریں۔ ان حقوق اور سائل کو نہ سجھنے کے نتیج میں آج گھر کے گھر پر باد ہو رہے ہیں۔ ساس بہوی اور بماوج اور ندول کی فرائیوں نے گھر کے گھر اجاز دیئے، یہ سب بچھ اس لئے ہو رہا ہے کہ ان حقوق کی دہ حدود جو تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرائی ہیں دہ ذھتون میں موجود نہیں موجود نہیں۔

#### أيك عجيب واقعه

میرے معترت ڈاکٹر عبد لاہی صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک دن بڑا مجیب واقعہ سنایا کہ میرے متعلقین میں لیک صاحب تھے۔ وہ اور ان کی بیوی دونوں میری مجلس میں آیا کرتے تھے اور سیجہ اصلاحی تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ دونوں نے ایک مرتبہ ہے گھر میری دعوت کی چتانچہ، میں ان کے گھر حمیا، اور جاکر کھاتا کھایا اور کھاتا ہوا احماما بتا ہوا تھا۔ ہمارے حضرت والا قدس اللہ سرہ کی ہمیشہ ہی عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد کھلا بنانے والی خانون کی تعریف کرتے کہ تم نے بہت احیما کھاتا رہایا، ماک اس کی حوصلہ انزائی ہو، اس کا دل پڑھے۔ چتا نجے جب منترت وال کھانا کھا کر فارغ موے تو وہ خاتون مردے کے بیچے آئی اور آکر حضرت والا کو سلام کیا ، حضرت والا نے فرمایا تم نے ہوا لذیذ کملا اور اچھا کھانا بتایا کھٹا کھانے میں ہوا مزہ آیا حضرت وال فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ کما تو ہروے کے چیچے سے اس خاتون کی سسکیاں لینے اور رونے کی آواز آئی میں جران ہو گیا کہ معلوم نمیں کہ میری کس بات سے ان کو تکلیف پیچی اور ان کا دل ٹوٹا میں نے بوجھا کہ : کیا بات ہے؟ آپ سکیوں رو رہی میں؟ ان خاتون نے اسینے رونے پر بمشکل قابر یاتے ہوئے یہ کما کہ حضرت: آج مجھے ان موہر کے ساتھ رہتے ہوئے جالیس سال ہو مجتے ہیں لیکن اس بورے عرصے میں ممعی م نے ان کی زبان سے یہ جملہ تہیں ساکہ " آج کھانا احجما بتا ہے" آج جب آپ کے منہ سے یہ جملہ سنانج مجھے رونا ہمکیا۔

#### الیا مجنس کھانے کی تعریف نہیں کرے گا۔

حعرت والا بمرّت به واقعہ ساکر قرباتے تھے کہ وہ مخض به کام برگر تہیں کر سکتا جس کے ول بیں یہ احساس ہو کہ به یوی کھانے پانے کی جو فدمت انجام دے رہی ہے، یہ اس کا حسن سلوک اور حسن معالمہ ہے جو وہ میرے ساتھ کر رہی ہے، لیکن جو فقص اپنی بیوی کو نوکر اور فادم سمجھتا ہو کہ به میری فادسہ ہے، اس کو توب کام ضرور انجام دینا ہے۔ کھانا پکاناس کا فرض ہے۔ اگر کھانا اچھا پکر رہی ہے تواس پراس کی تعریف تمیں کرے کی تعریف تمیں کرے گا۔

#### شوہراینے مال باپ کی خدمت خود کر ہے

ایک سئلہ یہ پراہوتا ہے کہ والدین ضعیف ہیں۔ یا پیلر ہیں۔ اوران کو خدمت کی ضرورت ہے، گھر میں صرف بیٹا اور بہو ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس صورت میں ہمی شرعی سئلہ یہ ہے کہ بہو کے ذینے واجب سیں کہ وہ شوہر کے والدین کی خدمت کرے، البتہ اس کی سعاوت اور خوش نصیبی ہے، اور اجر و تواب کا موجب ہے، اگر خدمت کرے گرے گی۔ توانشاء اللہ برا تواب حاصل ہوگا۔ لیکن بیٹے کو یہ بجھتا چاہئے کہ یہ کام میرا ہے۔ بچسے چاہئے کہ اپنے والدین کی خدمت کروں، اب چاہ وہ خدمت خود کرے، یا کوئی توکر اور فاد مدر کھے، لیکن آگر بیوی خدمت کردی ہے تو یہ اس کا حسن سلوک اور احسان سجھتا چاہئے۔

#### عورت کو اجازت کے بغیر باہر جانا جائز تہیں

النین آیک قانون اس کے ساتھ اور بھی من لیں، ورنہ معللہ الناہوجائے گا۔ اس کے کہ لوگ جب یک طرفہ بات من لیتے ہیں تواس سے ناجائز فائدہ افعائے ہیں۔ جیسا کہ میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ کھانا پکانا عورت کے ذمہ شرعاً واجب نہیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یہ تمہارے محروں ہیں مقید رہتی میں۔ اس کامطلب یہ ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیران کے لئے کمیں جانا جائز قسیں۔ الذاجس طرح فقماء كرام نے كھانا پكانے كامسكا تفسيل كے مائف كھا ہے، اس طرح فقماء فقماء فقماء ہے ہے اگر شوہر عورت سے بيد كمد دے كہ تم كمر سے باہر شيس جا كتيں۔ اور البيغ عزيز وا قارب سے طنے نسيں جا كتيں۔ حتى كه اس كے والدين سے بھی لمنے كے لئے جانے ہے منع كر دے قوعورت كے لئے ان سے طاقات كے لئے كمر سے باہر جانا جائز نہيں۔ البتہ أكر والدين اپني بني سے لمنے كے لئے اس كے كمر آجا بہر جانا جائز نہيں۔ البتہ أكر والدين اپني بني سے لمنے كے لئے اس كے كمر آجا بہر والدين والدين كو طاقات كرتے ہے نميں روك سكتا ہيكن فقماء نے اس كي حدمقرر كر دى ہے كہ اس كے والدين ہفتے ہيں آيك مرتبہ آئيں اور طاقات كر كے چلے جائيں۔ بيد اس عورت كا جن ہے۔ شوہراس سے نميں روك سكتاليكن اجازت كے بغير اس كے لئے جانا جا تمر نميں۔ تو اللہ تعالى نے دونوں كے در ميان اس طرح توازن برابر اس كے لئے جانا جا تمر نميں۔ تو اللہ تعالى البرا واجب نميں تو دو سرى طرف كيا ہے كہ عورت كے ذمے قانونی اختبار سے كھانا پكانا واجب نميں تو دو سرى طرف تعنونی اختبار سے المانا شوہری اجازت كے بغير جائز نميں۔

# وونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چلائیں

یہ قانون کی بات تھی۔ لیکن حسن سلوک کی بات یہ ہے کہ وہ اس کی خوشی کا خیل دکھے۔ اور یہ اس کی خوشی کا خیل رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند اور حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عندہ سے بھی اپنے در میان یہ تقسیم کار فرمار کمی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ من اللہ عند گھر کے باہر کے تمام کام انجام دیتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کھر کے اندر کے تمام کام انجام دریتی تھیں۔ یمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس پر عمل ہوتا چاہئے۔ وونوں میاں بیوی قانون کی باریکیوں میں ہروقت نہ پڑے دہیں۔ بلکہ شوہر یوں ساتھ خوش اسلوبی کا معالمہ کرے۔ اور میہ فلک شوہر کے ماتھ خوش اسلوبی کا معالمہ کرے۔ اور میہ فلک کے دے اور باہر کے کام شوہر کے دھیں۔ اس طرح دونوں مل کر زندگی کی گاڑی کو چاہئیں۔

#### اگر بے حیائی کاار تکاب کریں تو؟

الآان يا تين بفاحثة مبيئة فان نعلن فاحجروهن فى المضابع وأضربوهن ضريًا غيرمبرح ـ فان الملعن فلانتينوا عليهن سببيلًا -

بان! آگر وہ عورتیں گھریں کسی کھلی ہے حیاتی کالر تکاب کریں تووہ ہے حیاتی کسی قیمت پر بھی پر واشت نہیں اس صورت میں قرآن کریم کے بتائے ہوئے آخے کے مطابق پہلے ان کو تھیجت کرو۔ اور اس کے بعد آگر وہ بازنہ آئیں توان کا بستر الگ کر دو۔ اور پھر بھی آگر بازنہ آئیں تو بمذہب جبوری اس ہے حیاتی پر مارنے کی بھی اجازت ہے اور پھر بھی آگر بازنہ آئیں تو بمذہب جو۔ اور اس کے بعد آگر وہ تماری اطاعت کر لیں۔ اور بشر طیکہ وہ مار تکلیف و ہے والی تہ ہو۔ اور اس کے بعد آگر وہ تماری اطاعت کر لیں۔ اور باز آجائیں تو اب اس کے بعد کوئی راستہ ان کے خلاف حلائی نہ کرو، لیعنی ان کو مزید تکلیف بہنچانے کی مخوائش نہیں۔

"الاوسقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن و

خردار :ان عورتوں کا تم پر بید حق ہے کہ تم ان کے ماتھ اچھا معالمہ کرو، ان کے لباس میں اور ان کے کہ تم ان کے ماتھ اچھا معالمہ کرو، ان کے لباس میں اور ان کے کھانے میں اور ان کی دوسری ضرور یات جو تمارے ذمہ واجب بیں تم ان بیں احسان سے کام لو، صرف بیہ تمیں کہ انتمائی ناگزیم ضرورت پوری کر دی، بلکہ احسان، قراخدلی اور کشادگی سے کام لو، اور ان کے لباس اور کھانے پر فرج کرو۔

#### بیوی کو جیب خرج انگ دیا جائے

یماں دو تین باتی اس سلط می عرض کرتی ہیں، جن پر کیم الامت حضرت تقانوی قدس الله مرو نے اپنے موافظ میں جا بجا زور دیا ہے۔ اور عام طور پر ان باتول کی طرف سے غفلت پائی جاتی ہے، ۔ پہلی بات جو حضرت تعانوی سعة الله علیہ نے بیان فربائی، وہ یہ کہ نفقہ صرف یہ شہیں ہے کہ بس! کھانے کا انتظام کر دیا، اور کپڑے کا انتظام کر دیا۔ بلکہ نفقہ کا آیک حصہ یہ بھی ہے کہ کھانے اور کپڑے کا علادہ بھی کچھ رقم بطور جیب خرج کے علادہ بھی کچھ رقم بطور جیب خرج کے بیوی کو دی جائے۔ جس کو دہ آزادی کے ساتھ اپنی خواہش کے مطابق صرف کر سکے۔ بعض اور کپڑے کا توانتظام کر دیتے ہیں۔ لیکن جیب خرج مرف مرف کر سکے۔ بعض اور کپڑے کا توانتظام کر دیتے ہیں۔ لیکن جیب خرج

کا اہتمام منیں کرتے، حضرت تھائوی قدس اللہ مرہ فرماتے ہیں کہ جیب قریج دیا بھی مردری ہے، اس لئے کہ انسان کی بہت سی ضرور یات ایسی ہوتی ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان شرمانا ہے، یااس کو بیان کرتے ہوئے ابھی محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے بھی انسان شرمانا ہے، یااس کو بیان کرتے ہوئے ابھی محسوس ہوتی ہے۔ اس لئے بھی مرد تم بیوی کے پاس ایسی ضرور یات کے لئے بھی ہوتی چاہئے، ماکہ وہ دو مرے کی مختاج نہ ہو، یہ بھی نفقہ کا ایک حصہ ہے۔ حضرت واللہ نے فرایا کہ جو لوگ یہ جیب خرج میں دیے، وہ اجھانیس کرتے۔

#### خرچہ میں فراضالی سے کام لینا جاہے

ووسری بات یہ ہے کہ کھانے پینے میں اچھا سلوک کرو، یہ نہ ہو کہ صرف "قوت الدیموت" دیری، یعنی اتنا کھانا دیدیا جس سے موت نہ آئے۔ بلکہ اصان کرو، اور احسان کا مطالب یہ ہے کہ انسان اپنی آ بدنی کے معیل کے مطابق فراخی اور کشادگی کے ساتھ گھر کا خرچہ اس کو دے۔ بعض او گول کے دلول بیس یہ خلیان رہتا ہے کہ شریعت میں ایک طرف و نشول خرچی اور اسراف کی ممافعت آئی ہے، اور دوسری طرف یہ تھم دیا جراب کہ گھر کے خرچ میں بیکی مت کری بلکہ کشادگی سے کام اور اب سوال یہ ہے کہ وافول میں ودفول میں ودفول میں ودفول میں حدفاص کیا ہے؟ کونساخرچہ اسراف میں داخل ہے اور کونساخرچہ اسراف میں داخل ہے دار کونساخرچہ اسراف میں داخل ہے دو تول میں جادر کونساخرچہ اسراف میں داخل ہے دو تول میں داخل ہے دو تول میں جادر کونساخرچہ اسراف میں داخل ہے دو تول میں جادر کونساخرچہ اسراف میں داخل ہے اور کونساخرچہ اسراف میں داخل ہے دو تول میں جادر کونساخرچہ اسراف میں داخل ہے دو تول میں دو تول میں داخل ہے دول میں دو تول میں دو تول

# ر ہائش جائز آسائش جائز

ای خلجان کے جواب میں معفرت تھاتوی مدھ اللہ علیہ نے گھر کے بارے میں قربایا کہ آیک "کھر" وہ ہوتا ہے جو قابل رہائش ہو۔ مثلاً جمویزی ڈال دی، یا چچپر ڈال دیا، اس بیل بھی آ دی رہائش اختیار کر سکتا ہے۔ یہ تو پسلا درجہ ہے، جو بالکل جائز ہے، دو مرا درجہ یہ کہ رہائش بھی ہو، ادر ساتھ میں آسائش بھی ہو، مثلاً پختہ مکان ہے۔ دو مرا درجہ یہ کہ رہائش بھی ہو، ادر ساتھ میں آسائش بھی ہو، مثلاً پختہ مکان ہے۔ جس میں انسان آرام کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور گھر میں آسائش کے لئے کوئی کام کیا جائے وہ کے اس میں انسان آرام کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ اور گھر میں آسائش کے لئے کوئی کام کیا جائے وہ سے دو

2

جونیزی میں بھی زعرگی بسر کر سکتا ہے۔ نور دو سرا شخص جھونیزی میں ہمیں رہ سکتا اس مح توریخے کے لئے پختہ مکان چاہئے۔ اور پھراس مکان میں بھی اسکو چکھا اور بھلی چاہئے۔ اب اگر دہ مختص اپنے گھر میں چکھا اور بھل اس لئے نگا اے ماکہ اس کو آمام حاصل ہو۔ تو یہ اسراف میں واحل نہیں۔

#### آرائش بھی جائز

تیسرا درجہ میہ کہ مکان میں آسائش کے ساتھ آرائش ہی ہو۔ مثلا آیک خص کا پخت مکان بناہوا ہے۔ پلاسترکیابواہے بیلی ہی ہے پچھابھی ہے۔ لیکن اس کان پر رنگ نمیں کیا ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ رہائش تواہیے مکان میں بھی ہو سکتی ہے لیکن رنگ و روغن کے بغیر ہرائش نمیں ہو سکتی، اب اگر کوئی محض آرائش کے حصول کے انتے مکان پر رنگ وروغن کرائے تو شرعاً وہ بھی جائز ہے۔

ظامدیہ ہے کہ رہائش جائن ا مائش جائن آرائش جائن اور آرائش کامطلب یہ ہے کہ آکر کوئی انسان اپنے دل کوخش کرنے سے لئے کوئی کام کرلے ماکہ دیکھنے ہیں اچھامعلوم ہو دکھے کر دل خوش ہو جائے۔ تواس میں کوئی مضافقہ نہیں شرعآب ہی جائز

ج-

# نمائش جائز نہیں۔

اس کے بعد چوتھا درجہ ہے " نمائش" اب جو کام کر رہا ہے اس سے نہ تو آرام متعود ہے، نہ آرائش متعود ہے۔ بلکہ اس کام کامتعمد صرف یہ ہے کہ لوگ مجھے بدا دولت مند سمجھیں اور لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے پاس بہت پید ہے، اور آکہ اس کے ذریعہ دوسروں پر اپنی فوقیت جمائی، اور اپنے آپ کو بلند طاہر کردل، یہ سب " نمائش" کے اعمد داخل ہے اور یہ شرعاً ناجا تز ہے۔ اور اسراف میں داخل ہے۔

# نضول خرچی کی حد

می چار ورجات لباس اور کھانے میں بھی ہیں بلکہ ہر چیز میں ہیں آیک مختص اچھا اور جیتی کپڑاس کئے پہنتا ہے آکہ مجھے آرام کے اور آکہ بجھے اچھلے تھے، اور میرے کمر والول کو اچھا گئے، اور میرے کئے جلنے والے اس کو دکھ کر خوش ہوں، تو اس میں کوئی مضافقہ نہیں، لیکن آکر کوئی مختص اچھا اور جیتی نباس اس نیت سے پہنتا ہے، آکہ مجھے دولت مند بھا جاتے، مجھے بہت پہنے والا سمجھا جاتے، اور میرا بردا مقام سمجھا جاتے تویہ نمائش

ہ اور مندع ہے۔ اس کئے حضرت تعانوی رحمة اللہ فلے اسراف کے بارے آیک واضح حد قاصل تھنجے دی کہ اگر ضرورت بوری کرنے کے لئے کوئی خرج کیا جارہ ہے۔ یا آسائش کے حصول کے لئے یااپنے دل کوخوش کرنے کے لئے آرائش کی خاطر کوئی خرچہ کیا جارہا ہے وہ اسراف میں واخل خمیں۔

### به اسراف میں داخل نهیں۔

یں ایک مرتبہ کی دوسرے شری تھا۔ اور والی کراچی آنا تھا۔ گری کا موسم تھا۔ یس نے ایک ماحب ہے کما کہ ایئرکڈیشن کوچ میں میرا کلٹ بک کرا دور اور میں نے ان کو بھیے دے دیے ،۔ لیک دوسرے صاحب پاس بیٹے ہوئے تے انہوں نے فیرا کما کہ صاحب! یہ تو آپ اسراف کر رہے ہیں، اس لئے کہ ایئرکڈیشن کوچ میں سنر کرناقواسراف میں داخل ہے۔ بہت ہوگوں کایہ خیل ہے کہ اگر اور کے درج میں سنر کر لیاتو یہ اسراف میں داخل ہے۔ فوب سمجھ لیجئ، اگر اور کے درج میں سنر کرنے کا متعمد راحت ماس کرنا ہے، مثلاً کری کاموسم ہے۔ کری پرداشت نہیں ہوتی، الله تعمد راحت حاصل کرنا ہے، مثلاً کری کاموسم ہے۔ کری پرداشت نہیں ہوتی، الله تعمل نے بیے دیے ہیں قریم اس کرنا ہے، مثلاً کری کام قصد ہے ہے کہ جب میں ایئرکڈیشن کوچ میں سنر کروں گا تو لوگ کے درج میں سنر کرنا کوئی گنا وادر اسراف نہیں ہے۔ لیکن گروں گا تو لوگ یہ سمجھیں سے کہ یہ جب میں ایئرکڈیشن کوچ میں سنر کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں سے کہ یہ جب میں ایئرکڈیشن کوچ میں سنر کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں سے کہ یہ جب میں ایئرکڈیشن کوچ میں سنر کروں گا تو لوگ یہ سمجھیں سے کہ یہ بی تفصیل کیڑے اور کھانے میں میں ہی ہے۔

# ہر شخص کی کشادگی الگ الگ ہے

# اس محل میں خدا کو تلاش کرنے والا احمق ہے۔

بعض او تات اوگ حضرت ابراہیم بن او هم مدة الله علیہ بوبؤے باد شاہ سے ان کا قصد من کرای سے استدال کرتے ہیں، جن کا قصد میہ کہ آیک مرتبہ حضرت ابراہیم بن اد هم مدة الله علیہ نے رات کے وقت لیک آ دی کو دیکھا کہ وہ محل کی چست پر محوم رہا ہے۔ حضرت ابراہیم بن اد هم مدة الله علیہ نے اس کو پکڑ کر پوچھا کہ رات کے وقت میال محل کی چست پر کیا کر رہے ہو؟ اس آ دی نے کما کہ ؛ او نت علی کرنے آ یا ہول، میرا او نٹ کم ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم مدة الله علیہ نے قربایا کہ ارے بی توف ہم میرا او نٹ کم ہو گیا ہے۔ حضرت ابراہیم مدة الله علیہ نے قربایا کہ ارے بی توف ہم میں رات کے وقت محل کی چست پر او نٹ علیہ نے قربایا کہ ارے بی توف ہم کا گائی رہا ہے۔ تھے یسل او نٹ کیے ملے میں رات کے وقت براونٹ کیے ملے میں اسکا؟ حضرت ابراہیم نے فربایا کہ میں بی تھے یساں محل کی چست پر او نٹ کیے ملے گاؤاس آ دی نے کما کہ اگر اس محل ہی

نون نیس بل سکااور اس کل میں اونٹ علائی کرنے والا احتی ہے۔ تو یہ بھی ہجھ لوک میں بار سکا اگر میں احتی میں فدا ہی نیس بل سکا اگر میں احتی ہوں جہیں فدا ہی نیس بل سکا اگر میں احتی ہوں قبی ہے دل و بھی ہے دار دونہ ہو۔ بس! اس دقت حضرت ابراہیم بن ادھم سحة الله علیہ کے دل پر آیک چوٹ گل اور ای دقت سلای باو شاہت چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور روانہ ہوتے دقت سوچا کہ لب قواللہ کی یاد میں ذکر کی بر کرتی ہے۔ اس لئے مرف آیک تھی اور آیک بیالہ ساتھ لے لیا آکہ کھانے پینے کی ضرورت بیش آئے گی قواس مرف آیک تھی اور آیک بیالہ ساتھ لے لیا آکہ کھانے پینے کی ضرورت بیش آئے گی تو اس کے اور باو سوچا کہ دیا اور باو سوچا کہ دیا اس کے اور باو سوچا کہ دیا اور باو سوچا کہ اور باو سوچا کہ دیا اللہ بھی کہ دریا کے کنارے بیٹھا ہے اور باو ہا تھی کے دوریا کے دریا ہے کہ دوانہ ہو مرک ہے جو اور باو ہا تھی کہ دریا ہے کہ دوانہ ہو مرک ہے جو اور باو ہی مرک ہے جو اور باو ہی جو درکھا کہ آئے گی تو دریا ہے کہ روانہ ہو مرک ہے جو اور باو ہی جو درکھا کہ ایک آئی ہی بی بھی کہ دوانہ ہو گئے تو دریا ہے کام جائیں گئے دود دے رکھا ہے۔ اس سے کام جائیں گئی جائیں دیا۔ اس سے کام جائیں گئی جائی دود تک یہ بی بھینگ دیا۔

### غلبه حال كى كيفيت قابل تقليد نهيس

اس قصد کی وجہ سے بعض لوگ اس غلط فنی بی جنا ہو جاتے ہیں کہ بیالہ رکھنا بھی اسراف ہے۔ اور کی رکھنا بھی اسراف ہے اللہ تعالی حضرت تعانوی رحمة اللہ علیہ کے ورجات بلند قرائے آجن وہ دورہ کا دورہ یائی کا پائی کھار کر چلے گئے۔ وہ قرائے ہیں کہ این خلات کو حضرت ابراہیم بن اوجم رحمۃ اللہ علیہ کے حالت پر قبیل مت کروہ آیک قواس وجہ سے کہ جو کیفیت حضرت ابراہیم بن اوجم رحمۃ اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوئی، وہ غلب حال کی کیفیت تعین تھی۔ اور غلبہ حال کا مطلب ہوئی، وہ غلبہ حال کی کیفیت تعین تھی۔ اور غلبہ حال کا مطلب ہوجاتا ہے کہ آوی اس حالت ہیں معذور ہوجاتا ہے کہ کہ کی وقت طبیعت پر کسی بات کا اتنا غلبہ ہوجاتا ہے کہ آوی اس حالت ہیں معذور ہوجاتا ہے، معذور ہونے کی وجہ سے اس کے حالت دو سروں کے لئے قابل تھلیہ نمیں مرجے۔ اس لئے حضرت ابراہیم بن اوجم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حالات ہمارے اور آپ مرجے۔ اس لئے حضرت ابراہیم بن اوجم رحمۃ اللہ علیہ کے یہ حالات ہمارے اور آپ کے لئے قابل تھلیہ نمیں۔ ورنہ دمائے میں یہ بات جم جائے گی کہ تکیہ بھی چھوڑی اور پالہ کے لئے قابل تھلیہ نمیں۔ ورنہ دمائے میں یہ بات جم جائے گی کہ تکیہ بھی چھوڑی اور پالہ کے لئے قابل تھلیہ نمیں۔ ورنہ دمائے میں یہ بات جم جائے گی کہ تکیہ بھی چھوڑی اور پالہ کے لئے قابل تھلیہ نمیں۔ ورنہ دمائے میں یہ بات جم جائے گی کہ تکیہ بھی چھوڑی اور پالہ

بھی چھوڑی اور کمربار بھی چھوڑی ہوی ہے چھوڑی اس لئے کہ خدااس کے بغیر شیں لے گا۔ حالانکہ وین کایہ نتاف شیں ملک میہ قلب حل کی کیفیت ہے جو حضرت ابراہیم بن ادھم سعمة اللہ پر طاری ہوئی۔

# آمدنی کے مطابق کشادگی ہونی جاہئے

دوسرے یہ کہ ہر آدی کی ضرورت اس کے حالات کے لحاظ سے محلف ہوتی ہیں، اندا
کشاوگ کا معیلہ بھی ہرانسان کا الگ ہے۔ اب جو محفی کم آلدنی والا ہے۔ اس کی کشادگ
کا معیلہ اور جو متوسط آلدنی والا ہے۔ اس کا معیلہ اور ہے، اور جو زیادہ آلدنی والا
ہے اس کی کشادگ کا معیلہ اور ہے اس لئے ہر شخص کی آلدنی کے معیلہ کے اختبار سے
کشادگی ہوئی جائے، یہ نہ ہوکہ شوہر پہلے سے کی آلدنی آئی ہے۔ اور او حربیوی صاحبہ نے
دولت مند تم کے لوگوں کے گھر میں جو چیزی دیکھیں، ان کی نقل آلدنے کی فکر لگ محی،
اور شوہر سے اس کی فرائش ہونے گی۔ اس قسم کی فرائشوں کا تو کوئی جواز فسس ۔ لیکن
شوہر کو چاہئے کہ اپنی آلدنی کو مدنظر رکھتے ہوئے کشادگی سے کام لے۔ لور اپن بیوی کے
شوہر کو چاہئے کہ اپنی آلدنی کو مدنظر رکھتے ہوئے کشادگی سے کام لے۔ لور اپن بیوی کے
حق میں بخل اور مجوی سے کام نہ لے۔

### بیویوں کا ہم بر کیا حق ہے؟

اعن معاویة بن حیدة دخوافی عنه قال : ان تطعمها اذاطعمت وتکسوها ماحق ذوجة احد ناعلیه و قال : ان تطعمها اذاطعمت وتکسوها اذاکسیت ولا تضرب الدجه ولا تقیح ، ولا نهجو الا ف البیت و الاتضرب الدجه ولا تقیح ، ولا نهجو الا ف البیت و الاتضرب الدوارد ، کاب النکاح ، باب حق الراة على زوجما ، مدیث فبر ۲۱۳۳) معنوب معاوب بن حیدة رضی الله تعالی عنه فراتے بی که می ف حضور اقد س صلی الله علیه وسلم سے بوچها کر بیارسول الله! بم اوگوں کی یویوں کا بم پر کیاحق ہے ؟ حضور اقد س ملی الله علیه وسلم نے فرایا کہ جب تم کھات قاس کو بھی کھلائ اور جب تم پہنو تواس کو بھی کھلائ اور جب تم پہنو تواس کو بھی کھلائ اور جب تم پہنو تواس کو بھی پسناؤ، اور یک چرے پر شد مادی اور برا بھلا مت کو انتقاع " سے معنی بیں

کوستے دیتا۔ برا بھلا کہنا۔ اور اس سے دل آزاری کی باتیں کرنا۔ اور اس کو مست چھوڑ محر محربی میں۔

#### اس کا بستر چھوڑ دو

بعیاکہ بیجے بیان کیا کیا کہ آگر تم عورت کے اندر کوئی ہے حیائی کی بات دیکھو تو اور الگ بستر ر مونا پہلے اس کو سمجھ ان کر سمجھ نے ہے بازنہ آئے تواس کا بستر چھوڑ دو۔ اور الگ بستر ر مونا شروع کر دو، اس حدیث میں بستر چھوڑ نے تفعیل ہے بیان فرا دی کہ بستر چھوڑ نے کا بیہ مطلب ہمیں ہے کہ تم تمر سے باہر چلے جاؤ۔ بلکہ کھر کے اندو ہی دجو۔ البت احتجاج کے طور پر مرو بدل دو، یا بستر بدل دو اور اس سے علیم کی افتیاد کر اؤ۔

# اليي عليحدي جائز نهيس

علاء نے اس مدیث کے بید معن مجی بیان فرائے ہیں کہ ایسے موقع پر آگر چہ بستر تو الگ کر دو کیکن بلکلید بات چیت ختم نہ کرن اور السی علیحدگی نہ ہو کہ ایک دوسرے کو سلام مجسی نہ کیا جائے۔ اور سلام کاجواب مجسی نہ دیا جائے اور کوئی ضروری بات کرنی ہو تو اس کا جواب مجسی نہ دیا جائے۔ اس طرح کی علیحدگی جائز شیس ہے۔

#### چار ماہ سے زیادہ سفریس بیوی کی اجازت

اس مدے کے تحت نقماء کرام نے پہل تک کھاہے کہ مرد کے لئے چا مید است زیادہ کمرے باہر رہا ہوں کی اجازت اور اس کی خوش ولی کے بغیر جائز نسیں، چٹانچہ حضرت محرر منی بختہ تعلق عنہ نے اپنی تمام تلم روجی یہ تھم جاری فراد یا کہ جو بجاہریں گمر سے باہر نہ رہیں، اور اسی وجہ سے نقتماء کرام سے باہر نہ رہیں، اور اسی وجہ سے نقتماء کرام سے باہر نہ رہیں، اور اسی وجہ سے نقتماء کرام سے تکھا ہے کہ اگر کمی فحض کو چار چار ماہ سے کہ کا سفر در چیش ہوتو اس کے لئے بیوی کا اجازت کی ضرورت نہیں ہوتو اس کے لئے بیوی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتو اس کے لئے بیوی سے اجازت کی ضروری ہے۔ چاہے وہ سفر کتابی بایر کت کیوں نہ ہو، حق کہ اگر جج کا

سنر ہو تو اس میں بھی اگر وہ چار ماہ کے اندر واپس آسکتاہے، تو پھر اجازت کی ضرورت شہیں، اگر نفلی طور پر دہاں زیادہ قیام کا ارادہ ہے تو پھر اجازت لینی ضروری ہے، یہی تھم آبلینی، دعوت اور جہاد کے سنر کا ہے۔ لنذا جب ان مبارک سنروں میں بیوی کی اجازت ضروری ہے تو پھر جو لوگ ملاز مت کے لئے ہیں۔ کمانے کے لئے لیے سنر کرتے ہیں ان میں تو بطریق اولی بیوی کی اجازت ضروری ہے، اگر بیوی کی اجازت کے بغیر جائیں سے تو یہ بیوی کی حق تلفی ہوگی اور شرعاً نا جائز ہو گا اور گناہ ہو گا۔

ا بمتر لوگ کون ہیں؟

وعن إلى هريرة رضوالك عنه قال، قال رسول الله سؤالك عليه وسلم اكدل المنهنين ابيانًا احسنه و شاقًا وخياركم فلاهله

(تذی تب الرضاع باب اجاء فی حق الراة علی دوجها ، مدیث نبر ۱۱۹۱)

حضرت ابو جریرة رضی الله تعلی عند فراتے بی که رسول کریم صلی الله علیه وسلم
ف ارشاد فرایا : تمام مومنول بی ایمان کے اغتبار سے سب سے زیادہ کال وہ محفی
ہوگا، وہ اتنا بی کالی ایمان والا ہوگا۔ اس لئے کالی ایمان کا تقافسہ یہ ہوگا، وہ اتنا بی کالی ایمان والا ہوگا۔ اس لئے کالی ایمان کا تقافسہ یہ ہے کہ انسان دومرول کے ساتھ حسن اضاق کا معالمہ کرے، اور تم بی بمترین لوگ وہ بیں جو اپنی یویوں اور اپنی عورتوں کے لئے بمتر ہول، این کے ساتھ ایجا سلوک کرنے والے بیویوں اور اپنی عورتوں کے لئے بمتر ہول، این کے ساتھ ایجا سلوک کرنے والے موں۔

#### آج کے دور میں "خوش اخلاقی"

آج کل ہر چیز کے معنی بدل سے ہر چیز کامفہوم المت ممیا، ہمارے حضر مولانا قاری محد طبیب صاحب سے اللہ علیہ فرایا کرتے ہے کہ: پہلے ذانے کے مقابلے میں اب اس دو۔ یس ہر چیزائٹی ہو گئی، یساں تک پہلے چراغ سلے اند چرا ہو آتھا، اور اب بلب کے اوپر اند چرا ہو آتھا، اور اب بلب کے اوپر اند چرا ہو آتھا، اور اب بلب کے اوپر اند چرا ہو آتھا، اور اب بلب کے اوپر اند چرا ہو آتھا، اور اب بلب کے اوپر اند چرا ہو آتھا، اور اب بلب کے اوپر اند چرا ہو آتھا، اور اب بلب کے اوپر اند چرا ہو آتھا، اور اب بلب کے اوپر اند چرا ہو آتھا، اور اب بلب کے اوپر اند چرا ہو آتھا، اور اب بلب کے اوپر اند کی انداز کے اوپر اند کی انداز کی حراب کی انداز کی انداز کی مرف چند کا ہم انداز کی ہو کر کا ت کا تام انداز کی ہے۔

مثلاً مسكراكر بل لئے، اور طاقات كے وقت رسى الفاظ زبان سے اواكر ويے۔ شلاب كه وياك " إ " آپ سے بل كر بردا اچھا معلوم بردا " وقيره - اب زبان سے قويد الفاظ اواكر رہے ہيں ليكن دل كے اندر عداوت اور حدى الك سنگ ربى ہے، ول كے اندر نفرت كرونيس لے ربى ہے بس آج اى كانام خوش افلاقى ہے - اور آج باقاعدہ يہ ايك فن بن كيا ہے كہ دومرول ك ساتھ كس طرح بيش آيا جائے آك دومرے لوگ بمل كرويدہ ہو جائيں اور باقاعدہ اس پر كماييں كسى جا ربى ہيں كہ دومرے كو متازكر نے كے كيا دومرے كو متازكر نے كے كيا دومرے كو متازكر نے كے كيا دومرے كو متازكر الك كے كيا دومرائم ويرائم وير

خوب سمجد لیجئے : اس کااس اخلاق سے کوئی تعلق شیں جس کا ذکر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں۔ یہ اخلاق شیں، بلکہ ریا کاری اور دیجاوا ہے اور یہ نمائش ہے اور یہ ووسرے لوگوں کو اپنا کرویدہ بنانے اور اپنے گر داکٹھا کرنے کا بہانہ ہے، یہ حیب جاد ہے، یہ حب شہرت ہے، جو بذات خود بہاری اور بداخلاتی ہیں، حس اخلاق سے اس کا کوئی تعلق شمین۔

" حسن اخلاق " ول كى كيفيت كا نام ہے

حقیقت بی اظاق دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس کا مظاہرہ اعتمالور جوارح ہو آ ہو آ ہو اور ان سے محبت ہو آ ہو اور وہ سے ہو کہ دل بی ساری تلوق خدا کی خیرخوائی ہو۔ اور ان سے محبت ہو، خواہ دہ و مقرن اور کافری کیول نہ ہو، اور سے سوچ کر سے میرے مالک کی مخلوق ہے لازا مجھے اس سے محبت رکھنی چاہئے، اس کے ساتھ مجھے اجھا سلوک کرنا چاہئے، اولا دل میں سے جذب پیدا ہو آ ہے اور پھراس جذب کے ماتھ ساور ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ خیرخوائی کرنا ہے اور پھراس جذب کے بعد چرے پر جو مسکر اہمت اور جسم آ تا ہے دہ مناو فی فی خیرخوائی کرتا ہے اب اس جذب کے بعد چرے پر جو مسکر اہمت اور جسم آ تا ہے دہ مناو اور وہ دو سرول کو اپنا کر ویدہ کرنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی دلی خواہش اور مناسی بوتا بلکہ وہ اپنی دلی خواہش اور ولی جذب کا ایک لازی اور منطقی تقاضہ ہوتا ہے۔ لئذا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے دلی جذب کا ایک لازی اور منطقی تقاضہ ہوتا ہے۔ لئذا حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے

#### بیان کردہ افلاق میں اور آج کے افلاق میں زمن و آسان کا فرق ہے۔

#### اخلاق پیدا کرنے کا طریقہ

اور ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لئے محض کاب پڑھ لینا کافی نمیں ہے، نہ محض وعظ من لینا کافی نمیں ہے۔ اس کے لئے کسی مربی اور کس مصلی محبت میں رہنے کی مغرورت ہوتی ہے تصوف اور پیری مریدی کا جو سلسلہ بزر گول سے چلا آرہا ہے اس کا اصل مقصدیہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق فلنسانہ پیدا ہوں اور برے اخلاق دور ہوں۔ اصل مقصدیہ ہے کہ انسان کے اندر اخلاق فلنسانہ پیدا ہوں اور برے اخلاق دور ہوں۔ بسر حال ایمان میں کائل ترین افراد وہ جن جن کے اخلاق انتھے ہوں، جن کے ول میں سیج بسر حال ایمان میں کائل ترین افراد وہ جن جن کے اخلاق انتہاں واقعال سے ہو آ ہو۔ اللہ دفعال آئی رحمت ہے ہم سب کو ان کالمین میں داخل فرما دیں۔ آمین۔

#### الله کی بندیوں کو نه مارو

(ابو داؤد، کلب النکاح باب فی ضرب النماء، عدمت تبر ۱۳۳۹)

حفترت ایاس بن عبدالله رضی الله عنه فراتے بیل که حضور اقدی صلی الله علیه

و سلم فے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرایا که : الله کی بتدیوں کو مارو شیس، یعنی
عور توں کو مارنا آن بی بات نمیں ہے، مت مارا کر واور جب حضور اقدی صلی الله علیه وسلم
فروت و یا کہ یہ کام مت کروتو جس فخص نے براہ راست حضور اقدی صلی الله علیه
و سلم کی ذبان سے سن ایا، اس کے لئے وہ کام حرام تطعی ہوگیا، اب اس کے لئے کسی بھی
حالت علی مارنا جائز نمیں۔

#### مدیمت ظنی یا قطعی

سے بات سجھ لیے کہ آیک تو وہ حدیث ہے، جو ہم اور آپ کب بی پرھے
ہیں۔ یا سفتے ہیں، اور جو لبی سند کے ساتھ ہم کک پہنچی ہے حدثا فلان قال حدثا فلان
قال حدثا فلان۔ ایسی حدیث ظنی کملاتی ہے، اس لئے کی ظنی طریقوں ہے ہم کک پہنچی
ہے، انڈا اس حدیث پر عمل کرنا واجب ہے آکر عمل نہیں کرے گاتو گناہ گر ہوگا گیان
محلیہ کرام نے جو بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہراہ راست س لی، وہ حدیث
طنی نہیں ہے، بلکہ تعلق ہے، انڈا اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گاتو مرف کناہ گار
منی ہوگا، بلکہ کافر ہوجائے گاراس لئے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا

### محلبہ کرام ہی اس لاکن تھے

معلی الشرعلیہ و ملم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، اور اس زمانے کی ہر کات حاصل الشرعلیہ و ملم کے زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے، اور اس زمانے کی ہر کات حاصل کرتے۔ اور عن زمانے کی ہر کات حاصل کرتے۔ اور عن این عکمت سے نیملہ فرماتے ہیں اور این عکمت سے نیملہ فرماتے ہیں اور این عکمت سے ہمیں اس دور میں پیدا فرمایا، اگر ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے تو خدا جائے میں اسٹل السافان میں ہوتے۔ اللہ تعالی بجائے آمین۔ اس لئے کہ وہال ایمان کا معالمہ انتا نازک تفاکہ ذرای و ہر میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا تفاد

صحابہ کرام نے حضور معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جائری کا معللہ فرایا،
وہ انہیں کا ظرف تھا۔ اور اس کے نتیج بیل وہ اس درجے تک وہ پنچ، اگر ہم جیسا
ارام بہند اور عاقبت پند آ دی اس دور بیل ہو آ تو خدا جانے کیا حشر بنا۔ یہ تواللہ تعالی
کا بدا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا۔ اور ایسے دور بیل پیدا فرایا
جس بیل معلمے لئے ہمت کی اسانیاں ہیں۔ آج آیک مدیث کے بدے بیل ہم یہ
کمہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث تعنی ہے۔ اور تعنی ہونے کی دجہ سے آگر کوئی الکل کر دے
گاؤ کافرنہ ہوگا۔ مرف محملہ محملہ محملہ قویہ تھا کہ اگر کوئی

فخص حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی تھم سننے کے بعد ا نظار کر وے کہ میں ضمیں کرتا، فورا کافر ہو جاتا۔ اللہ تعالی بچائے۔ آجن-

میہ عور تنیں شیر ہو گئیں ہیں

یارسول الله! یه عورتی تواب این شومروں پر شیر ہو گئیں، اس لئے کہ آپ
ف مر نے کی ممانعت کر دی۔ جس کے بعد اب کوئی فخص اپنی بیوی کو شیس مرتب بکا۔
مل کے قریب جانے سے بھی ڈر آ ہے۔ اور اس نہ مارنے کے نتیج میں عورتیں شیر ہو
می میں۔ اور شوہروں کی تی تفیل کرنے گئی ہیں۔ اور ان کے ساتھ برسلوک کرنے گئی
ہیں۔ اب آپ فرائیں کہ ان حلات میں ہم کیا کریں؟

فرخس في ضربهن

چنانچہ حضیر اقدم ملی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اگر عورتیں شوہروں کی حق تلقی کریں۔ اور مارنے کے سواکوئی چارہ نہ ہو تو جہیں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اب اس اجازت دینے کے نتیج میں بید ہوا کہ ابھی پچھ بی دن گزرے نتے کہ حضیر اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بست ی خواتین آئی شروع ہو سمی ۔ اور آگر عرض کرتیں کہ یارسول اللہ! آپ نے شوہروں کو مارنے کی اجازت دے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی اجازت دیے دی۔ جس سے او کول نے کی دیا ہو کی دیے دی ہو کول نے کی دیا ہو کی دی دی ہو کی دیا ہو کی دیا ہو کی دی دیا ہو کی دیا ہو کرنے کی دیا ہو کی دیا ہو کرنے کی دیا ہو کرنے کی دیا ہو کی دیا ہو کرنے کی دیا ہو کر

# یه ایجھے لوگ نہیں ہیں

" فقال مرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اطاف بآل مستند

لساءكشيريشكون انرواجهن ليس اولنتك بعنيارك عة

آپ نے اپنا نام لے کر فرایا کہ : محد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے گر جس بہت کی خواتین چکر لگاتی ہیں۔ اور وہ اسپتے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں کہ وہ شوہران کے ساتھ یدسلوکی کرتے ہیں۔ ان کو ہری طرح کرتے ہیں۔ الذا خوب ایسی طرح من اور کہ جو لوگ نیس ہیں۔ اور ایسے مومن اور مسلمان کا کام نیس ہی کہ وہ ملہ بیث کر ہے ہیں وہ تم میں ایسے لوگ نیس ہیں۔ اور ایسے مومن اور مسلمان کا کام نیس ہی کہ وہ ملہ بیث کرے، اس سلمان مجدو ہے سے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرا دی کہ آگرچہ نا گزیر حالت ہی، جب کوئی اور چارہ نہ رہے اس وقت شریعت کی طرف سے اسی ملری اجازت ہے جس سے نشان نہ پڑے، اور بہت زیادہ تکلیف نہ ہوں لیکن اس کے باوجود محد رسول اللہ کی سنت اور آپ کی اصل خواہش یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت پر مجمی باتھ نہ اٹھائے۔ چنا نچہ حضزات اسل خواہش یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت پر مجمی باتھ نہ اٹھائے۔ چنا نچہ حضزات الموستین رضی اللہ تعالی عنہ وراتی ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی محرمجی کسی مورت پر باتھ ضیں اٹھایا، قدا اسنت کا نقافہ ہی ہی ہے۔

ونیاکی بهترین چیز "نیک عورت"

موعث عبدالله بن عمروبن العامل وخواطه عنهما الله موسول الله سلط الله وسلم قال: الدنيا متاع وخورمتا عها المواد العالجة و

(میح مسلم کلب افرضاع باب خر متاع الدنیا افراۃ المسابعة حدیث فبر ۱۳۸۷)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رمنی الله تعلق عنهما روایت کرتے ہیں کہ
حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ :یہ دنیا سلری کی سلری لطف اندوزی کی چیز
ہے۔ یعنی الی چیزہ جس سے انسان فائدہ اٹھا آ ہے۔ تفع اٹھا آ ہے۔ اور لطف اٹھا آ
ہے، اس لئے کہ اللہ تعلق نے یہ دنیا انسان کے نفع کے لئے پیدا فرائی ہے۔ جیسا کہ
قرآن کریم جس اللہ تعلق نے فرمایا کہ:

#### هُوَالَّذِيثُ خَلَقَ لَحَكُمْ مَّافِى اَلْآثُمْ مِن جَيِيعًا

(مورة البقرة: ٢٩)

کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمارے فائدے کے لئے پیدا کیا جو کھے زمن میں ہے۔
اور تمارے نفع کے لئے، اور تمارے لطف اٹھا۔ نے کے لئے اور تماری ضرورت پوری
کرنے کے لئے پیدا کیا۔ اور دنیا کی بمترین متاع جس سے انسان نفع اٹھائے۔ وہ نیک
اور صالح عورت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
زبایا کہ:

"حبب الحب من دنياكم النساء والطيب وجعلت في عينى فى العَشَسلاة؟

(محتزئعبال، مديث نبر١٨٩١)

مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیز بہت زیادہ محبوب ہیں۔ کمتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ "تمہاری دنیا" میں سے، یہ اس لئے فرمایا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم دو سری عبکہ پر میہ ارشاد فرما تیکے تھے کہ:

مالى ولادنيا ما انا والدنيا الاكراكبات المستخدة.

(تذی- ممثلب النعد، مدیث فیر۲۳۷۸)

تثعماح ويتركها:

میرا دنیا سے کیا تعلق! میں تو ایک ایسے سوار کی طرح ہوں جو کمی در خت کے ساتے میں ذرای دیر کے لئے نعمر آ ہے۔ اور پھر چلا جا آ ہے۔ اور اس در خت کو چموڑ دیتا ہے۔ اس لئے آپ نے فرایا کہ تمہاری دنیا میں سے تمن چیزیں جھے بہت زیادہ محبوب اور پہند ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک عورت دوسری خوشبن اور تبہری استادا یائی، اس لئے دنیا کی سند ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ایک عورت دوسری خوشبن اور تبہری استادا یائی، اس لئے دنیا کی سلمی نعتوں میں سے یہ تمن چیزیں اول در سے کی احتیں ہیں۔

مصندا باني عظيم تعمت ہے

چنانچ احادیث بی کمیں یہ طبت جیں ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں ممین کسی خاص کمانے کا اہتمام قرایا ہونہ مجمی یہ طابت ہے کہ آپ نے کسی کمانے کی فرائش کی ہو کہ فلال کھلانگالو۔ بلکہ جو پچھ آپ کے سامنے آیا، آپ نے

تناول قرمالیا۔ لیکن ٹھنڈے پانی کا انتااہتمام تھاکہ پنے کے لئے ٹھنڈا پانی آپ کے لئے بھر فرس سے لایا جاتا تھا۔ جو مسجد نبوی سے تقریباً دو یا ڈھائی میل دور تھا۔ اس لئے کہ اس کے کہ اس کا یائی ٹھنڈااور بیٹھا ہو تا تھا۔ اور اس لئے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ انتقال کے بعد مجھے اس کتوے کے بانی سے عشل دیا جائے۔

# مصندا بإنى بياكرو

ہمارے حضرت علی امداد اللہ صاحب کی رحمت اللہ علیہ نے اس کی آیک تھست میان فرائی۔ چنانچہ آیک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے فرایا کہ : میاں اشرف علی ایس بی بی ہو تو فوب فینڈا پی آکہ رگ رگ سے شکر نکلے، اس نئے کہ جب فینڈا پانی ہی تا تو دگ رگ سے شکر نکلے، اس نئے کہ جب فینڈا پانی ہی گا تورگ رگ رگ رگ سے "الی مند" نکلے گا اور بینا ختار کی رگ سے شکر اوا ہوگا۔

# بری عورت سے پناہ ماتکو

بسرحل تین بسندیدہ چیزوں میں سے ایک ٹیک عورت ہے، اس کے کہ آگر عورت نیک نہ ہو تواس سے حضور اقدس ملی انڈ علیہ وسلم نے پناہ آگی:

"اللهم افى اعوذ بك عن إسراة تشيبى قبل المشيب واعوديك

من ولمديكون على وبالأيِّ

اے اللہ! میں اس عورت سے بناہ مانگما ہوں جو جھے بردھا ہے سے پہلے بوڑھا لروے، اور
اس اولاد سے بناہ مانگما ہوں جو میرے لئے وہاں ہو جائے۔ اللہ تعالی بچائے۔ آمین۔
اس لئے جب اپنے لئے یا پی اولاد کے لئے علاش کروتو ایسی عورت علاش کروجس
میں دین ہو۔ صلاح ہو۔ نیکی ہو۔ اگر خدانہ کرے۔ نیکی نمیں ہے تو وہ پھر عذاب بنے
کا اندیشہ ہے۔ قدا اگر کسی محتص کو صلاح بیوی کی نعت میسر آئی ہوتو اس کو جاہے کہ وہ
اس کی قدر کرے۔ اس کی ناتدری نہ کرے۔ اور اس کی قدر یہی ہے کہ اس کے حقوق

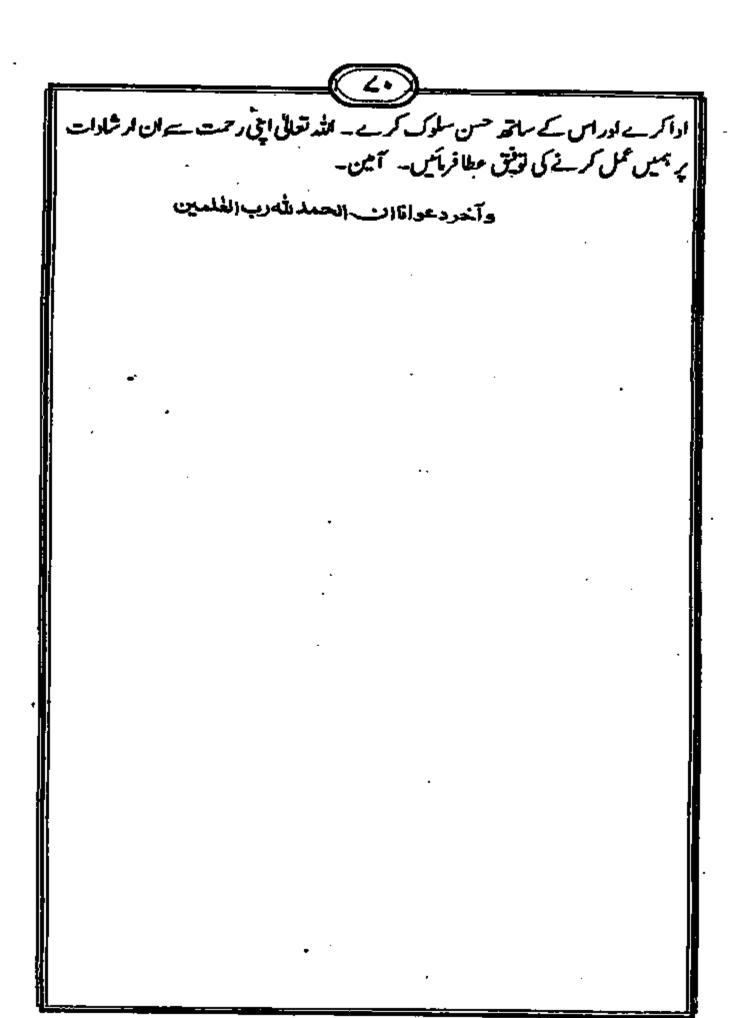



چونکہ اللہ تعالی نے مرد کو "قوام" بنایا ہے۔ اس لئے فیصلہ اس کا ماتنا ہوگا۔ البتہ تم اپنی رائے اور مشورہ دے سکتی ہو۔ اور دو مری طرف ہم نے مرد کو سے ہدایت دی ہے کہ حتی الامکان تمہاری دلداری کا خیال کرے۔ لیکن فیصلہ اس کا ہوگا۔ لنذا آگر بیکم صاحبہ سے چاہیں کہ ہر معالم میں میرا فیصلہ چلے، مرد "قوام" نہ ہے۔ بلکہ میں "قوام" بن جائیں۔ تو سے صورت فطرت کے خلاف ہے۔ شریعت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، اور اس کا نتیجہ کے مراد سے، علاق ہے، اور اس کا نتیجہ کے مراد سے، اور اس کا نتیجہ کے مرادی کے موااور نیجہ نہیں ہوگا۔

# منوم کے حقوق سنوم رکے حقوق دراس کی حیثیت

الحمد لله غمدة ونستعينه ونستفنغ ونومن به ونتهمل عليه ونعوذ بالله من شروبرانستاه بينات إعمالنامن يهدة الله فلامضل له ومن يضلله فلاهادى له ونشهد ان لا المالا الله وحدة لا مشريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانامه مذا عبدة ومرسوله سوّل قالا عليه وعلى فسحنه وبارك وسلمت لمينا كشيرًا كشيرًا اماجد إفاعوذ بالله من النبيطان الرجيم بسمالله الرحن الرجيم

"العجال قواعون على النساء بما فعنل الله بعضه على بعض وبما انفقوا من اعوالهم فالصالعات قانتات ما فظات الغيب بما حفظ الله و مورة القار : ٢٣٠)

منت بالله معد قالق عولانا العظميم وصدقت وله الني الكرميط وغرب على ذلك من الشاهدين.

پچیلاباب ان حقوق کے بیان میں تعاجو ایک ہوی کے اس کے شوہر کے ذے عائمہ ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہدایات وی مئی تھیں کہ ایک شوہر کو اپنی ہوی کے ساتھ کس فتم کا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے۔ لیکن شریعت، جو ور حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا قانون ہے، وہ صرف آیک پہلو کو منظرر کھنے والا نسیں ہوتا، بلکہ اس میں دونوں جانیوں کی براہر رعایت ہوتی ہے، اور دونوں کے لئے دنیاو آخرت کی صلاح و فلاح کی ضانت ہوتی براہر رعایت ہوتی ہے، چتانچہ جس طرح شوہر کے ذے ہوی کے حقوق عالم کے گئے۔ اس طرح اللہ اور اللہ اور اللہ کا مقرح اللہ اور اللہ اللہ کے متوق عالم کے حقوق کی بیان فرائے۔ اور قرآن وحدے میں ان دونوں قسموں کے حقوق کی اوائیکی پر بردا زور اور بوی تاکید کی ہے۔

# آج ہر شخص اپنا حق مانک رہا ہے

شریعت میں ہر محص کو اس بات پر متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے فرائض اواکر ہے،
حقوق کے مطالبے پر زور شہیں ویا گیا ہے۔ آج کی دنیا، حقوق کے مطالبے کی دنیا ہے۔
ہر محص لپنا حق مگف رہا ہے۔ اور اس کے لئے مطالبہ کر رہا ہے، تحریمیں چلا رہا ہے،
مظاہرے کر رہا ہے، ہر آل کر رہا ہے، گویا کہ اپنا حق مانتے اور اپنے حق کا مطالبہ کر نے
مظاہرے کر رہا ہے، ہر آل کر رہا ہے، گویا کہ اپنا حق مانتے اور اپنے حق کا مطالبہ کر نے
ہیں۔ جن کا نام " آجمن شخفط حقوق فلال" رکھا جاتا ہے، لیکن آج " اوائیگی فرائض "
ہیں۔ جن کا نام " آجمن موجود سیں، کسی بھی محض کو اس بات کی فکر شیں ہے کہ جو فرائض
میرے ذے عاکمہ ہیں۔ وہ اوا کر رہا ہوں یا شیں؟ مزود کہتا ہے کہ ججھے میرا حق مانا
چاہئے۔ سرمایہ دار کہتا ہے کہ ججھے میرا حق مانا چاہئے۔ لیکن دونوں ہیں ہے کسی کو یہ فکر
چاہئے۔ اور عورت کہتی ہے اوا کروں؟ سرد کہتا ہے کہ ججھے میرے حقوق کے
چاہئے۔ اور عورت کہتی ہے کہ ججھے میرے حقوق کے چاہئیں۔ اور اس کے لئے
کوشش اور جدوجہد جاری ہے۔ لائل شنی ہوئی ہے۔ جنگ جاری ہے۔ لیکن کوئی خدا کا
کوشش اور جدوجہد جاری ہے۔ لائل شنی ہوئی ہے۔ جنگ جاری ہے۔ لیکن کوئی خدا کا
بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جو فرائنس میرے ذے عائم ہورہے ہیں، وہ میں اواکر رہا ہوں، یا
ہر بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جو فرائنس میرے ذے عائم ہورہے ہیں، وہ میں اواکر رہا ہوں، یا
ہمسری

ہر مخض اینے فرائض ادا کر ہے

الله اور الله كرسول صلى الله عليه وسلم كى تعليم كا خلامه به به كه برخفى البيخ فرائفل كا دائل كى طرف توجه كرے - اگر بر هنم البيخ فرائفل اداكر في كوسب كے حقوق ادا به حائي كى طرف توجه كرے و اكفل اداكر دے تو مربليه دار اور ملك كے حقوق ادا به و مجئه، اگر سربليه دار اور آجر البیخ فرائفل اداكر دے تو مزدود كے حقوق ادا بو مجئه شوبراكر البیخ فرائفل اداكر ہے فوجوى كاحق ادا بو مجله اور آكر بيوى البیخ فرائفل اداكر ہے توجوى كاحق ادا بو مجله اور آكر بيوى البیخ فرائفل اداكر ہے كام مطابد مي ہے كہ تم البیخ فرائفل اداكر نے كى فكر كارہ البیخ میں البینے فرائفل اداكر نے كى فكر كارہ البینی اداكر نے كى فكر ادا ہو محله البین اداكر نے كى فكر كارہ البین اداكر البین كارہ البین اداكر نے كى فكر البین اداكر البین الب

پہلے اپنی فکر کرو

آج ہمارے زمانے میں جیب الٹی گنگاہٹی شردع ہو ممٹی ہے۔ کہ جب کوئی شخص اصلاح کا جمنڈا اٹھا آ ہے، تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے دو سرا مخص اپنی اصلاح کا آغتر کرے، اپنی فکر نہیں کہ میرے اندر بھی پچھ کو آئی ہے۔ جس بھی غلطی کاشکار ہوں۔ میں اس کی فکر کروں۔ حالانکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ:

يَّا آيُمَا الَّذِيْتُ المَنْوَا عَلَيْنَكُمُ ٱنْفُسَتُكُمُ لَا يَهُ ثُلُكُمُ مَنْ سَلَ إِذَا الْمُتَدَنِينُهُ

(سورة الماكدة :١٠٥)

اے ایمان والو :اپنے آپ کی فکر کرو کہ تمہارے ذھے کیا فرائض ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے تم سے کیا مطالبات ہیں؟ شریعت، دیانت، امانت اور اخلاق کے تم سے کیا مطالبات ہیں، ان مطالبات کو بجالات ، دوسرا مخص آکر ممرای میں بہتا ہے، اور اپنے فرائض انجام نہیں دے رہا ہے تو اس کا نقصان تمہارے اوپر نہیں ہوگا بشر طبکہ تم اپنے فرائض مجے طریقے سے انجام دے رہے ہو۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی تعلیم کا انداز

حنیر اقدی صلی الله علیه وسلم کی علیم کی بلت ویکھے که آنخفرت صلی الله علیه وسلم کی جات ویکھے که آنخفرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں لوگوں سے زکوۃ وصول کرنے کے لئے عال جایا کرتے تھے، جو لوگوں سے ذکوۃ وصول کرتے تھے اور اس زمانے میں زیادہ ترمال مویشیوں بعنی اونٹ،

بریاں، گائے وغیرہ کی شکل میں ہو آتھا۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عاملوں کو سیجیتے توان کو ایک بدایت نامہ عطافرہائے، کہ تہیں وہاں جاکر کیا طریقہ انقلیار کرنا ہے؟ اس بدایت نامہ میں ہمی تحریر فرمائے کہ:

(ايو داؤد، كمكب الركاة، بلب اين تقدق الامراز منت بمرا ١٥٩١)

بینی تم خود لوگوں کے کمروں پر جاکر زکوۃ وصول کرنا۔ ایسامت کرنا کہ تم ایک جگہ پر بیٹے جائد اور لوگوں کواس بات کی تکلیف وو کہ وہ زکاۃ کامال تسارے پاس لا کر ویں، اور بیہ بھی برایت فرائے کہ:

#### "العتدى في الصّدقة كمانعها"

(ايو واؤد، كمَّاب الركاة، بلب ذكاة السائدة، ما يث نمبر ١٥٨٥)

یعیٰ جو محص زکاۃ وصول کرنے میں زیادتی کر رہاہے، مثلاً جنتی ذکاۃ واجب تھی، مقدار میں اس سے زیادہ وصول کر رہاہے۔ یا کیفیت میں زیادہ وصول کر رہاہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص بھی انتاہی گناہ گارہے۔ جنناز کوۃ نہ دینے والا گناہ گارہے۔ انذا ایک طرف مامادں کو توبہ آکیدی جارہ ہے کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا۔ اور جنتی ذرات باری میں نیادہ وصول نہ کرو، اگر ایسا کرو کے تو قیامت کے دن تمہاری پڑھوگ ۔ دو سری طرف جن لوگوں کے پاس ذکوۃ وصول کرنے قیامت کے دن تمہاری پڑھوگ۔ دو سری طرف جن لوگوں کے پاس ذکوۃ وصول کرنے کے ان عاملوں کو بینجا جا رہا تھا۔ ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ:

اذاجا وحنعم المصدق فلايفارقنتكم الاعت يضىء

(ترذى، كلب الزكاة، بلب باجاء في رمنى المصدق، مديث تمبر عهد)

یعن تمهارے پاس ذکوہ وصول کرنے والے آئیں ہے۔ کمیں ایسانہ ہوکہ وہ تم سے تاراض ہوکر جائیں۔ تمہارا فرض ہے کہ تم ان کوراضی کرو، اور کوئی ایس غلطی نہ کرو جس سے وہ علماض ہو جائیں۔ کیونکہ در حقیقت وہ میرے فرستاوہ اور میرے نمائندے ہیں، اور ان کو علراض کر نا کو یا جھے عاراض کر نا ہے۔ لنذا خالین کو یہ آکید فرمائی کہ تم کمی کے ساتھ ذیاد تی نہ کرو۔ اور ذکوہ و سے والوں کو یہ تاکید فرمائی کہ جب عالمین تمہارے پاس آئیں تووہ تم ہے رائنی ہو کر جائیں۔ ہرایک کو اپنا اپنے فرائن کی اوائیگی کا احساس دلایا جارا ہے۔ آپ نے ذکوہ و سے والوں کو یہ نمیں فرمایا کہ تم سب مل کر آیک تحریک چاد کو جارائے۔ آپ سے زکوہ و سے والوں کو یہ نمیں فرمایا کہ تم سب مل کر آیک تحریک چاد کو ایک ہوائے۔

کہ سے جو عالمین زکوۃ وصول کرنے کے لئے آرہے ہیں۔ وہ ہمارے حقوق پاہل د کریں۔ اس کے لئے انجمن قائم کرو۔ اس لئے کہ سر آیک لڑائی کا ذریعہ بن جاآ۔ مشریعت میں سارا زور اس بات پر ہے کہ ہر مختص اپنے فرائنس کی محمداشت کرے، فرائنس کو بجالاتے کی فکر کرے، اللہ تعالی کے سامنے آیک آیک عمل کا جواب دیا ہے۔ اس کی فکر کرے کہ میں اللہ کے سامنے ٹھیک ٹھیک جواب دے سکوں کا یا شیں؟ دین کا سارا فلسفہ سے ہے، سے شیس ہے کہ ہر مختص دو سروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا دین کا سارا فلسفہ سے ہے، سے شیس ہے کہ ہر مختص دو سروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا

# زندگی استوار کرنے کا طریقه

میل بیوی کے باہی تعاقات میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

الے کی طریقہ اختیاد کیا کہ دونوں کو ان کے فرائنس یہ ہیں۔ ہرایک اپنے فرائنس اور بیوی کو بتا دیا کہ تمدارے فرائنس یہ ہیں۔ ہرایک اپنے فرائنس اور کرنے کی گاڑی اسی طرح چلتی ہے کہ دونوں اپنے فرائنس کا گرکرے۔ اور در حقیقت ذری کی گاڑی اسی طرح چلتی ہے کہ دونوں اپنے فرائنس کا احساس کر میں، اور دومرے کے حقوق کا باس کر میں۔ اپنے حقوق حاصل کرنے کی اتی فکر نہ ہو۔ بعثی دومرے کے حقوق کی ادائی کی گار ہو۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ فکر نہ ہو۔ بعثی دومرے کے حقوق کی ادائی کی گار ہو۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ ذعر کی استوار کرنے کی اتی ذعر کی استوار کرنے کی اتی ذیر کی استوار کرنے کی اتی ذیر وہ قر ہے کہ قرآن و حدے ان ہرایات سے بھرے ہوئے ہیں کہ تمدارے فرائنس نے اور تعلقات میں دختہ پر جائے تو اللہ اور تعلقات میں دختہ پر جائے تو اللہ اور اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا جس کوئی بات اتی تا پائند دنیں جستے میاں بیوی کے بھی جھڑے تاہد دسلم کو اس دنیا جس کوئی بات اتی تا پائند دنیں جستے میاں بیوی کے بھی جھڑے ناہد دسلم کو اس دنیا جس کوئی بات اتی تا پائند دنیں جستے میاں بیوی کے بھی جھڑے یا تاہد دسلم کو اس دنیا جس کوئی بات اتی تا پائند دنیں جستے میاں بیوی کے بھی جھڑے تاہد دسلم کو اس دنیا جس کوئی بات اتی تا پائند دنیں جستے میاں بیوی کے بھی جھڑے ناہد دسلم کو اس دنیا جس کوئی بات اتی تا پائند دنیں جستے میاں بیوی کے بھی جھڑے کے ناہد دسلم کو اس دنیا جس کوئی بات اتی تا پائند دنیں جستے میاں دنیا جس بھی جھڑے کا تاہد دسلم کو اس دنیا جس کوئی بات اتی تاہد دنیں جستے میاں دیوی کے بھی جھڑے کا تاہد دیاں۔

## ابليس كأرربار

الک مدیث میں آتا ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللیمی اللہ مدیث میں آتا ہے کہ نمی کریم صلی اللہ علیہ اور اللہ متعقد اللیمی اللہ متعقد اللہ متعقد کرتا ہے اس وقت دنیا میں اسکے جتنے چیلے ہیں۔ جواس کی اسکیموں پر اور اس کی ہوایات پر

ٹل کر رہے ہیں۔ وہ سب ہس در بار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور الن تمام چیلوں سے الن کی کار کروگی ربورٹیں طلب کی جاتی ہیں کہ تم نے کیا فرائض انجام دیے؟اس وقت ہرایک چیلاایی کار گزاری بیان کر آ ہے، اور ب اہلیس تخت مرجینے کر ان کی کار گذاری سنتا ہے۔ الك چيلا اكر الى يه كار كرارى سالا ي كه أيك فخص نماز يزعة كاراد ي سه مجدكى طرف جارہا تھا۔ میں نے در میان میں اس کولیک ایسے کام میں پینسادیا جس سے اس کی نماز چموٹ می اہلیں من کر خوش ہو ماہے کہ تم نے اچھا کام کیا۔ لیکن بہت زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کر آ۔ دوسرا چیلا کائر بیان کر آ ہے کہ فلال محض فلاں مباوت کی نیت ے جارہاتھا، یں نے اس کو مبادت سے روک دیا۔ ایلیس من کر خوش ہو آ ہے کہ تم نے اچھا کیا۔ اس طرح برجیلا ای کار کزاری ساتا ہے۔ اور ایلیس س کر خوش ہو جاتاً ے۔ حتی کہ ایک چیل اگر سے بیان کر آ ہے کہ دد میل بیوی باہمی انغاق اور محبت کے ساتھ ذندگی گزار رہے تھے ہوی آپھی زندگی گزد رہی تھی۔ میں نے جاکر لیک ایسا کام کیا جس کے شتیج میں دونوں میں لڑائی ہوگئی اور لڑائی کے شتیج میں دونوں میں جدائی واقع مو گئے۔ جب اللیس سے سنتا ہے کہ اس چیلے نے ووٹوں میاں بیوی کو آپس میں ازا دیا جو اتھی زندگی مخزار رہے تھے۔ خوش ہو کر اینے تخت سے کمڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس جیلے ے معافقہ کرتا ہے۔ اور اس کو محلے نگالیتا ہے۔ اور اس سے کہتاہے کہ میچے معتی میں میرا نمائندہ توہے۔ اور تونے جو كار نامہ انجام ديا وہ اور سمى نے انجام حميں ديا۔ (ميح مسلم ممكلب صفات المنافقين، بلب تحريش الشبيطان، معيث نمبر٣٨١٣) اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ سے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کو

### مرد عورت پر حاکم ہے

اس کے اہم نووی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ دوسرا باب قائم فرمایا ہے جس کا عنوان ہے : باب حن الزوج علی الراق یعنی شوہر کے میوی پر کیا حقوق میں۔ اور اس کے تحت قرآن آلی الراق یعنی شوہر کے میوی پر کیا حقوق میں۔ اور اس کے تحت قرآن آلی الراق میں اسب سے پہلے قرآن کریم کی ہے آست لائے بس۔

كَيْرِبِهَالُ تَفَوَّا مُوْتَ عَلَى النِسَاءِ بِمَا ضَفَالَ اللهُ الْمُعْمَ الْمُعْنِ -

(سورة التساء :٣٣)

مینی مرد عورتوں پر تکمبان اور ان کے نتظم ہیں۔ بعض حفزات نے اس کا بہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ "قوام" اس فخض کو کما جاتا ہے جو کسی کام کے کرنے یااس کا انتظام کرنے کا ذمہ دار ہوں کو یا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ ان کے کاموں کے ختھم ہیں۔ اور ان کے حاکم ہیں۔ یہ آیک اصول بیان قراد یا۔ اس لئے کہ اصول باتیں قربان ہیں نہ ہونے کی صورت ہیں جننے کام انسان کرے گا وہ غلط تصورات کے ماتحت کرے تو ہی نہ اندا مرد کے حقوق بیان کرتے ہوئے عورت کو پہلے اصولی بات سمجمادی کہ وہ عروت کی دوہ تھملی زندگی کے امور کا تکمبیان اور ختنگم ہے۔

# آج کی دنیا کا پروپیگنڈہ

آج کی دنیا میں جمل مرد و خورت کی مساوات، ان کی برابری اور آزادی مساوات، ان کی برابری اور آزادی مساوات کی برابری اور آزادی مسوال کا بدا زور و شور ہے۔ ایس دنیا میں لوگ بید بات کرتے ہوئے شرباتے ہیں کہ شریعت نے مرد کو صافح منایا ہے۔ اور خورت کو محکوم منایا ہے۔ اس لئے کہ آج کی دنیا میں بید پروپیکٹٹھ کیا جارہا ہے کہ مرد کی خورت پر بالا دستی قائم کر دی حق ہے۔ اور حورت کو محکوم مناکر اس کے ہاتھ میں قید کر دیا گیا ہے۔ اور اس کو چھو ناقرار دے دیا گیا ہے۔

### سفرکے دوران ایک کو امیر بنالو

سین حقیقت مل بہ ہے کہ مرد اور عورت زندگی کی گاڑی کے دو پہنے ہیں، زندگی کاسفر دونوں کو ایک ساتھ طے کرتا ہے، اب زندگی کے سفر کے طے ارت میں انظام کے خاطر سے لازی بات ہے کہ دونوں میں سے کوئی آیک فخض سفر کا ذ مہ وار ہو۔ حدث میں نبی کریم سرور دوعائم سلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ سم ویا کہ جب بھی دو آدمی کوئی سفر کر رہے ہوں، چاہ وہ سفرچموٹا ساکیوں نہ ہوں اس سفر میں اسپنے میں سے آیک کو امیر بنائو، امیر بنائے بغیر سفر نمیں کرنا جائے۔ آکہ سفر کے جملہ انتظامت اور پالیسی اس امیر کے نیسلے کے آباع ہو۔ اگر امیر نمیں بنائیں سے تو آبک بدئنلی ہو جائے گی۔

(ابر داؤد، کلب الجماد، باب فی القوم بیا فردن بومروان امد حمد مدے نبر ۱۹۰۸)

ار اللہ باک جموٹے سے سفر جم امیر بنانے کی تاکید کی گئی ہے تو زندگی کا بید طویل سفر جو آیک ساتھ محزار ناہے۔ اس جم بید تاکید کیوں نمیں ہوگی اپنے جس سے آیک کو امیر بنالو۔ آگ بد نظمی پیدا نہ ہو۔ بلکہ انظام قائم رہے۔ اس انظام کو قائم کرنے کے لئے کسی آیک کو امیر بنانا منروری ہے۔

### زندگی کے سفر کا امیر کون ہو؟

زمگ جانے، اب تماری زندگی خراب ہوگی۔ اور ہوری ہے، جن او کول نے اس نیسلے کے خلاف بخلوت کی ان کا انجام دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا؟

#### اسلام مين امير كانضور

سيدالقومخادمهم

( كنزالعمال، مديث تبرت ١٤٥١)

قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔

#### امير ہو تواليا

میرے والد ماجد حفرت مفتی محد شفیع صاحب قدس الله مره ایک واقعد سایا کرتے سے کہ ایک مرتبہ ہم دیو بندے کسی دو مری جگد سنر پر جانے گئے تو ہملاے استاد حفرت مولا تااعز از علی صاحب رحمت الله علیہ جو دار العلوم دیو بند جس " شخ الادب" کے نام سے مشہور تنے، وہ ہمی ہمارے ساتھ سنر جس سنے، جب ہم اسٹیشن پر پنچ تو گاڑی کے آنے جس دیر تنی، مولانا اعز از علی صاحب رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آنے جس دیر تنی، مولانا اعز از علی صاحب رحمت الله علیہ سنے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کسی سفر پر جاتو تو کسی کو اپنا امیر بنالی لندا ہمیں ہمی لپنا امیر بنالی با جائے۔ اس حضرت والد صاحب رحمت والله علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم شاکر د نتھ وہ استاد تھے۔ اس

کے ہم نے کما کہ امیرینانے کی کیا ضرورت ہے۔ امیر تو ہے بنائے موجود ہیں۔ معزت مولانا نے پوچھا کہ کون؟ ہم نے کما کہ امیر آپ ہیں، اس لئے کا پاستاد ہیں۔ ہم شاگر وہیں، حضرت مولانا نے کما : انجھا آپ لوگ بجے امیرینا تا چاہتے ہیں؟ ہم نے کما کہ تی بال : آپ کے سوا اور کون امیرین سکتا ہے؟ مولانا نے فرما یا کہ : انجھا تھیک ہے، لیکن امیر کا ہر تھم مانا ہوگا۔ اس لئے کہ امیر کے معنی یہ ہیں کہ اس کے تھم کی اطاعت کی جائے ، ہم نے کما : جب امیر بنایا ہے تو انشاہ اللہ ہر تھم کی اطاعت بھی کر س مے، مولانا نے فرمایا کہ: تمیک ہے، ہیں امیرہوں۔ اور میرا تھم مانا۔ جب گاڑی آئی تو حضرت مولانا نے قرمایا کہ: تمیل سے میں اٹھا یہ اور چانا شروع کر دیا۔ ہم نے کما کہ: حضرت : یہ کیا آپ فضب کر رہے ہیں؟ ہمیں اٹھانے و ہیجے۔ مولانا نے فرمایا کہ: مسلم سامن اٹھا کہ قائری ہیں رکھا۔ اور پھر پورے سنریں جمان کمیں مشقت کا کام آ تا تو وہ سلا کام خود کرتے، اور جب ہم کہ کتے تو فورا مولانا فرماتے کہ دیکھو: تم نے جھے امیرینایا ہے، اور امیر کا تھم مانا ہوگا۔ لذا میرا تھم مانو۔ ان کو امیرینانا ہمل کے قیامت ہو کمیا۔ اور امیر کا تھم مانا ہوگا۔ لذا میرا تھم مانو۔ ان کو امیرینانا ہمل کے نیامت ہو کیا۔ اور امیر کا تھم مانا ہوگا۔ لذا میرا تھم مانو۔ ان کو امیرینانا ہمل کے نیامت ہو کیا۔ حقیقت میں امیر کا تھم مانا ہوگا۔ لذا میرا تھم مانو۔ ان کو امیرینانا ہمل کے نیامت ہو کیا۔ حقیقت میں امیرینا تا ہمل کے نیامت ہو کیا۔

#### امیروہ جو خدمت کرے

آج ذہن میں جب امیر کانفور آ آ ہے تو وہ باد شاہوں اور بوے مربر اہوں کی صورت میں آ آ ہے۔ جو اپنے رعایا کے ساتھ بات کرناہمی گوار انسیں کرتے، لیکن قر آن و حدیث کا تفور ہے ہے کہ امیر وہ محض ہے جو خدمت کرے، جو خادم ہو۔ امیر کے بید معنی نسیں ہے کہ اس کو باد شاہ بنا دیا گیا ہے۔ اب وہ تھم چلایا کریگا۔ اور دو مرے اس کے ماتخت نوکر اور غلام بن کر رہیں ہے بلک امیر کے معنی ہے ہیں کہ بینک فیصلہ اس کا معتبر ہوگا، ساتھ بی وہ فیصلہ ان کی خدمت کے لئے ہوگا، ان کی راحت اور خیرخواتی کے لئے ہوگا، ان کی راحت اور خیرخواتی کے لئے ہوگا، ان کی راحت اور خیرخواتی کے لئے ہوگا، اس کی راحت اور خیرخواتی کے لئے ہوگا۔

میاں بیوی میں دوستی کا تعلق ہے

تحکیم الامت حضرت تقانوی رحمة القدعلیه فرماتے ہیں ۔ الله تعالی ان کے در جات

بلند فرمائے۔ آھن۔ کہ مردول کویہ آبت تو یاد رہتی ہے کہ "آلی کے آئواں تواموں کویہ آبت تو یاد رہتی ہے کہ "آلی کے آئواں تواموں کے گئی الیستاء " لیعنی مرد عور تول پر تھم جلارہے جی الیستاء " لیعنی مرد عور تول پر تھم جلارہے جی ۔ اور خبن میں یہ بات ہے کہ عورت کو ہرجال میں آلی اور فرمانیروار ہونا چاہئے اور جمل اللہ تعالی حکم ساتھ آتا اور نوکر جیسار شتہ ہے۔ معلق اللہ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالی نے آیک اور آبت بھی نازل فرائی ہے۔ وہ آبت مردول کو یاو خمیں رہتی۔ وہ آبت ہے کہ :

(سوره الروم ۲۱)

حضرت تقانوی سعة الله علیه فرمات ہیں کہ بیشک مرد عورت کے لئے قوام ہے۔
لیکن ساتھ ہیں دوستی کا تعلق بھی ہے۔ انظامی طور پر تو قوام ہے، لیکن باہمی تعلق دوستی
جیسا ہے، لندا ایب تعلق شیں ہے جیسا آ قالور کنیز کے در میان ہوتا ہے۔ اس کی مثل
السی ہے جیسے دو دوست کمیں سفر پر جارہے ہوں۔ اور آیک دوست نے دومرے دوست
کوامیر بنالیا ہو۔ لندا شوہر اس لحاظ ہے تو امیر ہے کہ سلری زندگی کا فیصلہ کرنے کا وہ ذمہ
وار ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ضیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایبا معللہ کرے جیسے
فوکروں اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس دوستی کے تعلق کے کچھ آ داب اور
کچھ تقاضے ہیں۔ ان آ داب اور نقاضوں میں نازی باتیں ہمی ہوتی ہیں جن کو حاکم ہونے
کے خلاف شیس کما جاسکا۔

ابيارعب مطلوب نهين

حضرت تفانوی رمید الله علیه فرماتے ہیں کہ جمارے یمانی بعض مرد حضرات یہ سیجھتے ہیں کہ جمارے یمانی بعض مرد حضرات یہ سیجھتے ہیں کہ جمار عام میں، للذا جمارا اتنا رعب ہونا چاہئے کہ جمارا نام من کر بیوی کا پینے گئے۔ اور بے تکلفی کے مماثھ بات نہ کر شکے۔ میرے ایک جم سیق دوست تھے انہوں

نے آیک مرتبہ بڑے نخرے ساتھ جھ سے یہ بات ہی کہ جب میں کی مینوں کے بعد اپنے کھر جاتا ہوں تو میرے ہیں ہوں کی جرائت نہیں ہوتی کہ وہ میرے ہیں آ جائیں اور جھ سے بات کریں، بڑے نخر کے ساتھ یہ بات کر رہ ہتے ہیں نے ان سے پوچھا کہ آپ جب کھر جاتے ہیں تو کیا کوئی در نمہ یا شیر چیتا بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہیوی نیچ آپ کے باس آنے سے ڈر تے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ نمیں بلکہ اس لئے کہ ہم قوام ہونے کا ہرگویہ قوام ہونے کا ہرگویہ مطلب نمیں ہے کہ ہیوی نیچ ہاس آنے اور بات کرنے سے بھی ڈریں، بلکہ اس کے ساتھ دوستی کا تعلق بھی جے۔ اور دو دوستی کا تعلق کس ضم کا ہونا چاہئے؟ سنے!

### حضوركي سنت وتكھيّے

لیک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے قربایا کہ جب تم بچھ سے راضی بوتی بو اور جب تم بچھ سے ناراض بوتی بو وووں حالوں شی بچھے علم بوجاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے پوچھا کہ یارسول اللہ! کس طرح علم بوجاتا ہے ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربا یا کہ جب تم بچھ سے راضی بوتی بوتو رب علم کھر (محمد کے رب کی قشم ) کے الفاظ سے تشم کھنتی بواور جب تم بچھ سے تاراض بوتی بوقر رب ایر اہیم کے رب کی قشم کے الفاظ سے قشم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام شیس لیتیس، بلکہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے قسم کھاتی ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے قربا یا :

#### اف لااهجر الا اسمك

بار سول الله! ميس صرف آپ كا نام چھوڑتى ہوں۔ نام كے علاوہ اور كچھ تهيں چھوڑتى ہوں۔

" (میمی بخلری کتاب الادب باب مایجوز من النهبوان من عصبی مدیث تمبر ۸۰-۳) اب آب اندازه لگامی که کون ناراض بور با ہے؟ معترت عائشه رضی الله عنبالدر سمس سے ناراض؟ حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ میں اللہ سے بعض او قات الی بات فرا وی تھیں جس سے معلوم ہو جا آتھا کہ ان کے ول میں کدورت اور غراضگی ہے لیکن اس کو آنخضرت سلی اللہ وسلم نے ابی " قوامیت" کے خلاف نہیں سمجھا بلکہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے بوی خوش ملبی کے ساتھ اس کا ذکر فرایا کہ تمادی غراضگی کا بچھے ہے جل جاتا ہے۔

#### بیوی کے ناز کو ہر داشت کیا جائے

جب ملمومنین معنوت مائشہ منی الشعنها پر تقین تست لکا گئے۔ استنز اللہ الد معنوت مائشہ منی اللہ منی منی اللہ منی اللہ منی اللہ عنها پر اس تمت کی وجہ سے قیامت کرد گئے۔ آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کو بھی مالبرہ کہ اس بات کا قاتی تھا کہ لوگوں میں اس متم کی باتیں بھیل محق ہیں اللہ عنها سے به فرما لیک مرتبہ منور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے معنوت عائشہ رمنی اللہ عنها سے به فرما و ماکہ :

اے عائشہ! دیکھو بات ہے ہے کہ جہیں اتا حکین ہونے کی ضرورت ہیں آگر تم بے خطا اور بے قصور ہو آو اللہ تعالی ضرور تمہلی برات طاہر فرا ویکے۔ اور آگر خوا تواستہ تم سے کوئی تصور اور فلطی ہوئی ہے آللہ تعالی سے تبدیر ان استنفار کر اور اللہ تعالی معاف فرا ویکے۔

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها نے سے فرمایا کہ خوشخبری من او اللہ تعالی نے تمہاری برات میں آیات بازل فرمادی، اور اب کمڑی ہو جاؤ، اور آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کرو، اب حضرت عائشہ بستر پر لیٹی ہوئی ہیں، اور برائت کی آیات من لیں، اور لیٹے لیئے فرمایا کہ سے میری برائت تازل فرمادی لیکن میں اللہ کے سواکس کے میری برائت تازل فرمادی لیکن میں اللہ کے سواکس کا شکر اوائسیں کرتی۔ کیونکہ آپ اوگوں نے تواہی دل میں بیا احتمال بیدا کر لیا تھا کہ شاید بچھ سے غلطی ہوئی ہے۔

(میح بخاری کتاب النفسیر سودة النور پاپ (اوالانسستیره قلنم ملکون لنا) مدت نبر ۵۰۰)
بظاهر حضرت عاکشه صدیقه رمنی الشدعنها نے حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کے
سامنے کمڑے ہوئے سے اعراض فرمایا، لیکن آخضرت معلی الله علیه وسلم نے اس کو پرا
تمسیس سمجھا، اس کے کہ یہ تازی بات تھی۔ جو حضرت عاکشہ رمنی الله عنها کی طرف سے سمر
زد ہوئی۔

یہ تاز در حقیقت اس دوستی کا نقاضہ ہے، لندا میل ہوی کے در میان مرف حاکمیت اور تکومیت کا رشتہ تہیں ہے بلکہ دوستی کا بھی رشتہ ہے اور اس دوستی کا حق بہ ہے کہ اس فتم کے ناز کو برداشت کیا جائے۔ البتہ جمال بات بالکل غلط ہوگئی وہاں اسخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ناکھواری اور غصہ کا بھی اظمار فرمایا۔ لیکن اس فتم کی ناز کی باتوں کو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے محال افرایا۔

# بیوی کی دلجوئی سنت ہے

اور دوسی کا حق اس طرح ادا فرمایا کہ کمال ہی کریم صلی افتد علیہ وسلم کے مقالت اور در جلت علیہ کہ ہروقت افتد تعالی کے ساتھ تعاقی ہے۔ اور ہم کامی ہو ربی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ازداج مطرات کے ساتھ ولداری اور ولجوئی اور حسن سلوک کایہ عالم تھا کہ رات کے دفت معزت عائشہ رمنی افتد عنیا کو گیارہ مور توں کا قصہ سارے ہیں کہ یمن کے اندر میارہ عور تیں تھیں۔ انہوں نے آپس میں یہ ملے کیا تھا کہ دوسرے کو اپ اپ اور تی مقیم اور دافتی عامت بیان کر س کی یعنی ہر دوسرے کو اپ اپ ایک مور توں کا شعروت سے بتا ہے گیا کہ اس کا شوہر کیسا ہے؟ اس کے کیا اوصاف ہیں؟ ان میارہ عور توں

نے اپنے بھوہروں کے اوصاف کس وضاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کے ہیں کہ ساری اولی لطافتیں اس پر فتم ہیں۔ وہ سارا قصد حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها کو سنا رہے ہیں۔

( شَكَل ترَدَى بلي ماجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السعو حديث ام زرع )

#### بیوی کے ساتھ ہنسی نداق سنت ہے

کیک مرتبہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودہ رمنی اللہ عنها کے گھر جی مقیم سے، اور ان کی باری کا دن تھا، حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آیک سلوہ نکا اور حضرت سودہ رمنی اللہ عنها کے گھر پر لائس، اور لاکر حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور حضرت سودہ بھی سامنے بیٹھی ہوتی تھی ان سے کہا کہ آپ بھی کھائیں۔ حضرت سودہ رمنی اللہ عنها کو بیات کراگزری کہ جب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر جی شے اور میری باری کا دن تھاتو پھر یہ حضور نیا کر کیوں لائیں؟ اس لئے حضرت سودہ نے انکار کر دیا کہ جی نہیں کھاتی۔ حضرت عاشہ رمنی اللہ عنها نے فرمایا کہ بیہ علوہ کھاتو اور آگر نہیں کھاتی کی تو پھر یہ علوہ تمہارے منہ پر ل روگی، حضرت عاشہ رمنی اللہ عنها نے تعوز اساحلوہ اٹھا کر حضرت سودہ کے منہ پر مل دیا۔ اب حضرت سودہ رمنی اللہ عنها نے تعوز اساحلوہ اٹھا کر حضرت سودہ کے منہ پر مل دیا۔ اب حضرت سودہ رمنی اللہ عنها نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم ہیں آیا کہ :

حضور اقدی صلی اللہ علیہ دسلم سے شکایت کی کہ یارسول اللہ! انہوں نے میرے منہ پر طور ملی دیا ہے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم ہیں آیا کہ :

حضور اقدی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم ہیں آیا کہ :

یعن کوئی محض آگر تمادے ساتھ براسلوک کرے تو تم بھی بدلے میں اس کے ساتھ براسلوک کرے تو تم بھی بدلے میں اس کے ساتھ براسلوک کر سکتے ہو۔ اب آگر انہوں نے تمادے مند پر طوہ بل دیا ہے تو تم بھی ان کے چرے پر طوہ بل دو، چنا نجہ معفرت سودہ رمنی اللہ عنها نے تعوڑا ساحلوہ اٹھا کر منفرت عاکشہ رمنی اللہ عنها کے چرے پر بل دیا، اب دونوں کے چروں پر حلوہ طاہوا ہے اور یہ سب حضور اقدمی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے۔

استے میں دروازے پر دستک ہوئی، بوجہا کہ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ حصرت

فارون اعظم رمنی الله عنه تشریف لائے ہیں (شاید اس وقت تک پردے کے احکام نمیں آ کے تھے) جب آپ نے برا ساکہ حضرت عمر تشریف لائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جلدی جاکر اپنے چرہے دھولو۔ اس لئے کہ عمر آرہے ہیں چنانچہ دونوں نے جاکر اپنا چرو دھویا۔

(بھی الزواکد الدینے، جلد سم سر ۱۳۱۳)

وہ ذات جس کا ہر آن اللہ جل جلالہ کے ساتھ رابطہ قائم ہے۔ جس کی ہروقت
اللہ تعلق کے ساتھ محفظہ ہوری ہے، اور وحی آربی ہے، اور اللہ تعلق کی حضوری کا مد
مقام حاصل ہے جو اس روئے زمین پر کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود
ازداج مطرات کے ساتھ یہ انداز اور ان کی دلداری کا اتنا خیال ہے۔

### مقام "حضوری"

ہم اور آپ زبان سے "جمنوری" کالفظ ہول دیتے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت
ہم معلوم شیں۔ اگر کوئی شخص اس کامزہ چکھ لے تواس کو پت کے گا کہ یہ کیا چزہ،
ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الہی صاحب قدس اللہ سرہ فربا یا کرتے تھے کہ بعض او قات اللہ
تعالیٰ کے ساتھ حضوری کا خیال اس درجہ بڑھ جا آ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے
بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ پاؤں پھیلا کر شیس ہو تھے، لیف شیس کتے، اس لئے کہ ہر
وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوئے کا احساس ہے، اور جب اپنا بڑا سلمنے ہوتو کوئی مخض پاؤں
پھیلا کر لینے گا؟ ہر گزشیس لینے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حاضر ہوئے کا احساس اور
خیال اس درجہ بڑھ جا آ ہے کہ انسان پاؤں پھیلا کر لیٹ نہیں سکا۔ لندا جس ذات کو
شعفوری" کا آنا بڑا مقام حاصل ہوجو دنیا ہیں کی اور کو ڈیس ہو سکا۔ وہ ازواج
مطرات کے ساتھ کس طرح نوش طبعی کے معاملات کر لیتے ہیں؟ یہ مقام صرف آیک
سیقیری کو حاصل ہو سکتا ہے۔

ورند گھر برباد ہو جائے گا

بسر حل! چونکہ اللہ تعالی نے مرد کو " توام " بنایا ہے اس لئے فیصلہ اس کا باتا

ہوگا۔ ہاں تم اپنی دائے اور مشورہ دے سکتی ہو۔ اور ہم نے مرد کو یہ ہدایت ہمی دے رکھی ہے کہ وہ حقار کی ہوگا۔ رکھی ہے کہ وہ حق الامكان تساری ولداری کا خیل ہمی كرے ليكن فيصله اس كا ہوگا۔ لئذا اگر يہ بات ذہن بیں نہ ہو اور بیكم صاحبہ یہ چاہیں كہ ہر معاسلے میں فیصلہ میرا بیلے اور مرو قوام نہ ہے ہیں قوام بن جاؤں تو یہ صورت فیطرت کے خلاف ہے۔ شریعت کے ملاق ہے۔ مثل کے خلاف ہے۔ شریعت کے ملاق ہے۔ مثل کے خلاف ہے اور انعماف کے خلاف ہے اور ان کا تہجہ کھركی بریادی کے سوا اور بچھے نسیں ہوگا۔

## عورت کی ذمہ داریاں

علامه نووي معمة الله عليه في آك فرا يك :

كَانسًالِمَاكُ كَانِتَاكُ مَانِطَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا مَفِظَ الله

قربایا کہ نیک عورتوں کا کام کیا ہے؟ نیک عورتوں کا کام یہ ہے کہ وہ افتحات " ہیں لیمی افتد کی اطاعت کرنے والی۔ افتد نے جو حقوق شوہر کے عائد کئے ہیں ان حقوق کو سیمی فقد کی اطاعت کرنے والی اور شوہر کی غیر موجودگی بیں شوہر کے گھر کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کی غیر موجودگی بی شوہر کے گھر کی حفاظت کرنے والی ۔ یہ افتہ تبارک و تعالی نے عورت کالازمی و صف قرار دیا۔ اور اس کے گھر کی حفاظت یہ فریضہ عائد کیا کہ جب شوہر گھر میں موجود ۔ ہو تواس و قت وہ اس کے گھر کی حفاظت کرے۔ گھر کی حفاظت کرے۔ گھر کی حفاظت کرے۔ گھر کی حفاظت کرے۔ گھر کی حفاظت کی ۔ گھر کی حفاظت کی ۔ گھر کی حفاظت کی جاتا نہ ہواور شوہر کا جو مال و متاع ہے، اس کی حفاظت کرے۔ اس لئے اس کی حفاظت کی ۔ اس کے اس کی حفاظت کی ۔ اس کی حفاظت کی دوروں میں کی دوروں کی بی عائد ہوتی ہے۔ چتا نچہ حدیث شریف میں ہے کہ :

المدالاراعية فبيت نزوجها

(میح بفلری کلب البسة باب البسة فی اقری والدن رقم ۱۹۹۳)
عورت این شوہر کی محرکی جمہان ہے۔ لیعنی اس کے مال و متاع کی حفاظت
عورت کے ومد داری ہے۔ بسیا کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر طالت میں عورت کے و مہاکہ میں اس کے مال و متاع کی اس کھانا یکانا واجب نہیں ہوتا۔ لیکن شوہر کے محمر کی حفاظت اور اس کے مال و متاع کی اس طرح تفاظت کہ وہ مال دیجا خرج نہ ہو۔ قرآن کریم نے یہ اس کی ومہ داری قرار وی

# زندگی قانون کے خشک تعلق سے نہیں مرزر سکتی

یہ جو یس نے کما کہ مورت کے ذکے کھاتا بکانے کی ذمہ دامری نہیں ہے۔ وہ
ایک قانون کی بات تھی۔ لیکن زندگی قانون کے فشک تعلق سے نہیں چلا کرتی، لنذا جس
طرح قانونا عورت کے ذمہ کھاتا بکاتا نہیں ہے۔ اسی طرح آگر عورت پہلر ہو جائے تو قانونا
شوہر کے ذمہ اس کا علاج کرانا، یا علاج کے لئے خرچہ دینا بھی ضروری نہیں۔ اور قانونا
شوہر کے ذمہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ عورت کو اس کے والدین کے کمر طاقات کے لئے
بچایا کرے۔ اور نہ یہ ضروری ہے کہ جب عورت کے مال باپ اپنی بٹی سے طاقات کے لئے
ایک آئیں تو ان کو کمر میں بٹھائے۔ بکہ فقعاء کرام نے یہاں تک کھا ہے کہ ہفتہ میں
صرف ایک دن عورت کے مال باپ آئیں اور دور سے طاقات اور ذیارت کر کے چلے
جائیں۔ محمر میں بٹھا کر طاقات کرانا شوہر کے ذمہ ضروری نہیں۔ لنذا اگر قانون کے
جائیں۔ محمر میں بٹھا کر طاقات کرانا شوہر کے ذمہ ضروری نہیں۔ لنذا اگر قانون کے
جائیں۔ محمر میں بٹھا کر طاقات کرانا شوہر کے ذمہ ضروری نہیں۔ لنذا آگر قانون کے
جائیں۔ محمر میں بٹھا کر طاقات کرانا شوہر کے ذمہ ضروری نہیں۔ لنذا آگر قانون کے
جائیں۔ محمر میں بٹھا کر طاقات کرانا شوہر کے ذمہ ضروری نہیں۔ لنذا آگر تانون کے
جائی تعلق کی بنیاد پر آگر زندگی بسر ہوئی شروع ہو جائے تو دونوں کا گھر پر باد ہو جائے۔
بات جب چلتی ہے جب دونوں میاں بیوی قانون کی بات سے آ مے بڑھ کر سنت رسول
اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی انہاع کر ہیں۔ اور بیوی ازواج مطرات کی سنت کی انباع

# بیوی کے دل میں شوہر کے بیسے کا در د ہو

حضرت تعانوی قدس الله سرونے مواعظ میں ذکر قربایا کہ عورت کے فرائض میں داخل ہے کہ اس کے دل میں شوہر کے چیے کا در وہو، شوہر کا پید غلط جگہ پر بلاوجہ صرف نہ ہو۔ اور فغنول خرجی میں اس کا پید ضائع نہ ہو۔ یہ چیز عورت کے فرائعش میں واخل ہے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر کا پید ول کھول کر خرج کیا جارہا ہے۔ یا گھر کو نوگر انیوں پر چھوڑ ویا ہے۔ یا گھر کو نوگر انیوں پر چھوڑ ویا ہے۔ یہ حس طرح چاو دی ہیں کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ قانونی فرائعت کے خلاف کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو یہ قانونی فرائعت کے خلاف کر رہی ہیں۔ اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے۔

اليي عورت ير فرشتون كي لعنت

عِن الجب هرينة وضحيف عنه قال: قال يعول الله صفيف عليه وسلع: اذا دعا الرجل احراته إلخب خياشه خابت أن تجئ لعنتها العلائكة

حق تمبح ـ

وومرى روايت من الفاظ بيدين كد:

اذاباتت المرأة معلجرة فراش نهوجها لعنتها لللافكة حق تصبح ـ

(حوالہ بلا، صدید فہر ما اسم چھوڑ کر رات گزارے قواس کو فرشتے لعنت اگر کوئی حورت اپنے شوہر کا اسم چھوڑ کر رات گزارے قواس کو فرشتے لعنت کرتے دہے ہیں۔ یہاں ایک کہ میچ ہوجائے۔ اب آب اندازہ لگائیں کہ حدیث شریف میں آیک چھوڈ بات کی گئی ہے کہ اگر شو ہیر نے یوی کواس کام کے لئے دعوت دی ہے اور وہ ا تکار کرے ، یا ایما طرز عمل احتیار کرے جس سے شوہر کا خشا پورانہ ہو سکے قو سنری رات لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اور آگر شوہر کی اجازت اور شوہر کی مرض کے بغیر عورت ہم سے باہر چلی جائے تو جب سے دو آگر شوہر کی اجازت اور شوہر کی مرض کے بغیر عورت ہم سے باہر چلی جائے تو جب سے دہ گھر سے باہر رہے گی۔ اللہ تعانی کے فرشتوں کی احت ہوتی رہے گے۔ اللہ تعانی کے فرشتوں کی احت ہوتی رہے گے۔ ان تمام معللات کی نی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنعیل کے ساتھ آیک

آیک چیز میان فرمادی. اس لئے کہ میں چیزیں جھکزا اور فساد کا باعث ہوتی ہیں۔

# شوہر کی اجازت سے نفلی روزہ رکھے

وعن إلى هربرة رضى في عنه ان مرسول الله صلافي عليه وملمقال: الإيجل للمرأة الاس تصوير تمويجها شاهد إلاباذ نه اولا تأذت في بسينه إلاباذنه .

شوہر کی اطاعت نفلی عبادت پر مقدم ہے

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم نے شوہری اطاعت کو تمام نقلی عباوتوں پر قوقیت عطافر الل ہے۔ اللہ اجو تواب اس عورت کو روزہ رکھ کر ملکہ اب شوہری اطاعت کرتے میں اس سے زیادہ تواب ملے گالور دہ عورت بدنہ سمجھے میں روزہ سے محروم ہو گئی۔ اس لئے کہ دہ یہ سوچ کہ روزہ کس لئے رکھ ری تقی ؟

روز و تواس کئے رکھ رہی تھی کہ تواب کے گا۔ آور اللہ تعالی راضی ہوں سے اور اللہ تعالی یہ فرمارہ ہیں کہ میں اس وقت تک رامنی نسیں ہوں گا جب تک تیرا شوہر تھے سے راضی نہیں ہو گا جب تک تیرا شوہر تھے سے راضی نہیں ہو گااس کئے جو تواب تہیں روز و رکھ کر ملتا، وہی روزے کا تواب کھانے پہنے کے بعد بھی دلئے گا۔ افشاء اللہ

# كمرك كام كاج پر اجر نواب

بعض مرتبہ ہم لوگوں کے ذہن ہیں ہوتا ہے کہ یہ میاں ہوی کے تعلقات ایک و نیاوی حتم کا معالمہ ہے۔ اور یہ صرف تفسانی خواہشات کی تحیل کا معالمہ ہے۔ ایر اہر کر نمیں ہے بلکہ یہ د بی معالمہ بھی ہے اس لئے کہ اگر عورت یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالی سے میرے ذے یہ فریشہ عاکد کیا ہے، اور اس تعلق کا مقعد شوہر کو خوش کرتا ہے۔ اور شوہر کو خوش کرتا ہے۔ اور شوہر کو خوش کر لئے کہ واسطے ہے اللہ تعالی کو خوش کرتا ہے۔ تو پھر یہ سادا عمل تواب بن جاتا ہے۔ کمر کاجو کام خواتین کرتی ہیں، اور اس میں نیت شوہر کو خوش کرنے ہے۔ تو بھر سے حالی ہو نی سے اللہ تعالی ہے۔ تو کھا جاتا ہے وہ جنتا کام کر رہی ہیں وہ سب اللہ تعالی کے یمال عبادت میں کھا جاتا ہے، چاہے وہ کھا ایکا ہی گری رہی ہیں وہ سب اللہ تعالی کے یمال عبادت میں کھا جاتا ہے، چاہے وہ کھا ایکا ہی گوری دکھے بھال ہی یا بچوں کی تربیت ہیں، یا شوہر کا خیل ہی یا شوہر کے ساتھ خوش ولی باتیں ہوں، ان سب پر اجر تکھا جارہا ہے بشرطیکہ نیت ہیں یا شوہر کے ساتھ خوش ولی کی بتیں ہوں، ان سب پر اجر تکھا جارہا ہے بشرطیکہ نیت

# جنسی خواهش کی تنحیل پر اجر و نواب

اور اس موضوع پر بالکل مرج حدیث موجود ہے کہ حضور اقدس صلی القد علیہ وسلم فرایا کہ میال ہوی کے جو باہی تعلقات ہوتے ہیں اللہ تعالی ان پر بھی اجر عطافرہائے ہیں۔ سحابہ کرام نے سوال کیا کہ یار سول اللہ! وہ توانسان اپی نفسانی خواہشات کے تحت کر آ ہے۔ اس پر کیا اجر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر وہ ان نفسانی خواہشات کو ناجائز طریقے ہے ہورا کرتے تواس پر محمناہ ہوتا یاشیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا : یا رسول اللہ! محمناہ ضرور ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ میال ہوی ناجائز طریقے کو چوزکہ میال ہوی ناجائز طریقے کو چوزکہ میال ہوی ناجائز طریقے کو چوزکہ جا در میرے علم کے ماتحت کو میری دجہ سے ادر میرے علم کے ماتحت کو میری دجہ سے ادر میرے علم کے ماتحت کو

رہے ہیں اس لئے اس پر بھی تواب مو گا۔

(متداحري منبل يلده ص ٦٩١٦٤ )

الله تعالى دوتول كورحمت كى نكاه سے ويكھتے ہيں

کیک حدیث جویں نے خود تو نمیں دیمی البتہ حضرت تفانوی قدس اللہ سمرہ کے مواحظ میں یہ حدیث پڑتی ہے۔ اور حضرت تفانوی نے کئی جگہ اس حدیث کاؤکر قربایا۔ وہ حدیث یہ کہ شوہرباہرے کھر کے اندر داخل ہوالور اس نے محبت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھا اوا اور اس نے محبت کی نگاہ سے بیوی کو دیکھا اواللہ تعالی دوتوں کو دجست کی نگاہ سے کو دیکھا اواللہ تعالی دوتوں کو دجست کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لنذا یہ میاں بیوی کے تعاقیات محتن دنوی تصد نہیں ہے۔ یہ سم نرست اور جست اور جست کی سے دیکھتے ہیں۔ اندا یہ میاں بیوی کے تعاقیات محتن دنوی تصد نہیں ہے۔ یہ سم نرست اور جست و جنم بنانے کا راستہ بھی ہے۔

قضاروزول میں شوہر کی رهابیت

ترندی شریف میں صدیث بے حضرت جائشہ رستی اللہ عندی فراتی میں کہ رمضان کے مینے میں طبی مجوری کی وجہ ہے جوروزے بھے سے قضا ہو جاتے ہے، میں عام طور پر ان روزوں کو آنے والے شعبان کے مینے میں رکھاکرتی تھی یعنی تقریباً گیارہ ماہ بعد یہ میں اس لئے کرتی تھی کہ شعبان میں آخضرت صلی اللہ عابہ وسلم بھی کثرت سے روزے رکھا کرتی تھے۔ لنذااگر اس نیاتے میں بھی میں روزے سے ہوں گی۔ اور آپ بھی روزے سے ہوں گے۔ اور آپ بھی روزے سے ہوں گے۔ اور آپ بھی روزے اور آپ بھی روزے اور آپ بھی روزے اور آپ بھی روزے اور آپ کا روزہ نہ ہو طال کہ وہ نظی روزے شمیں تھے۔ بلکہ رمضان کے قضاروزے تھے۔ اور تعنیاروزے تھے۔ اور تعنیاروزے نے ہیں حضرت عائشہ رمنی اللہ عندیا مرف آپ کی تکلیف کے خیل سے شعبان کا مؤتر کی تکلیف کے خیل سے شعبان کا مؤتر کیا تھی میں تھی۔ بلکہ تکا بیار سے شعبان کا مؤتر الیہ تا ہم تھیں ہم تا ہم تا

(میح مسلم- سخلب الصیام. بلب تعناء رمضان نی شعبان- صعنت نبر۱۱۴ ۱۱۳)

بیوی محمر میں آنے کی اجازت نہ دے

اس مديث كالكاجل بي ارشاد فرايك.

ولاتأذن في بيسته إلا بإذنه

یعنی عورت سے ذمہ یہ بھی فرض ہے کہ شوہر سے محمر میں کسی کو شوہر کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ یا کسی ایسے مخفس کو محمر سے اندر آنے کی اجازت دینا جس کو شوہر تابیند کرتا ہو۔ یہ عورت کے لئے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایک ددمری حدیث میں اس بات کو اور تفصیل سے بیان فرمایا کہ:

الوان لحمع على نسائكم حقّا ونسائكم عليكم حقّان حقكم عليهن ان الايوطين فرشكم من تكرهون ولا ياذن في بيونكم لمن تكرهون و

(تذی، کنب الرفیاح، باب بابادی فن الراة علی دوجما، صف فرر الراة علی دوجما، صف فرر ۱۱۹۱)

یادر کمی تسادا تمهاری یوبوں پر بھی کھ حق بی اور تسلم بیوبوں کا تم پر پکھ

حق بینی دونوں کے ذے آیک دو سرے کے پکھ حقق بیں اور دونوں کے حقق کی گھرداشت اور پاسداری فریقین پر لازم ہے۔ وہ حقق کیا بیں؟ وہ یہ بیں کہ اے سردد!

مسلماحی ان بیوبوں پر بیہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ایسے لوگوں کو استعمال نہ کرتے دیں جنسیں تم بالیند کرتے ہو اور تمہارے گھریں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ دیں جنسیں تم بالیند کرتے ہو اور تمہارے گھریں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت نہ فرض کی آنا تم بالیند کرتے ہو اور تمہارے گھریں آنا شوہر کو بالیند ہو قواس صورت بی فرض کی آنا تم بالیند کرتے ہی عرب کا آنا تم بالیند کرتے ہی عرب کا گھریں آنا شوہر کو بالیند ہو قواس صورت میں فرض کرتے ہوں کو بھی گھریں آنا شوہر کو بالیند ہو قواس صورت میں ان اجازت سے کہ ہفتہ بیں آبار بی کی صورت دیا ہو گھریں۔ اس سے قوشوہران ان کے لئے بھی شوہر کی اجازت سے بینے گھریں فسربااور رہنا ان اس لئے کہ حضور صلی افتہ علیہ وسلم نے صاف افظوں میں فرمایا کہ جن کو تم جنوز مسلی افتہ علیہ وسلم نے صاف افظوں میں فرمایا کہ جن کو تم بیان کرتے ہو ان کو آنے کی اجازت نہ دون جانے وہ کوئی بھی ہو۔

باز شیں۔ اس لئے کہ حضور مسلی افتہ علیہ وسلم نے صاف افظوں میں فرمایا کہ جن کو تم بیان کرتے ہو ان کو آنے کی اجازت نہ دون جانے وہ کوئی بھی ہو۔

اور دومرا جملہ بید ارشاد فرمایا کد وہ ہویاں تمسارے بستروں کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ جن کو تم مالیت کرنے کی اجازت نہ دیں، جن کو تم مالیت کرتے ہو، بستر کے استعمال میں سب چنزیں داخل ہیں یعنی بستر پر بیٹھنا، بستر پر لیٹنا، بستر پر سوتا ہے سب اس میں داخل ہیں۔

مصرت اتم حبيبه كالسلام لانا

ام المومنين حضرت ام حبيب رضى الله تعالى عنها، حضور اقدس صلى الله وسلم كا زوجہ مطمرہ ہیں۔ حضرا ت سحایہ کرام کے دافعات کے اندر تور بھرا ہوا ہے۔ یہ حضرت م حبیب رمنی انتُد تعالیٰ عنها معترت ابو سفیان رمنی انتُد عندکی جی جس جنوں سنے تقریباً أكيس سال حننور اقدس صلى الثدعليه وسلم كي مخالفت ميں مخزار ہے اور حضور مسلى الله عليه وسلم کے خلاف جنگیں نڑیں اور مکہ مکرمہ کے مردار دل میں سے تھے اور آخر میں منح مکہ تے موقع پر مسلمان ہو کر محانی بن مصحے اور یہ اللہ تعالیٰ کی تدرت کالمہ کا کر شمہ تھا کہ كافرول كے استے بوے مروار كى بنى حضرت ام حبيب رمنى الله عنها اور ان كے شوہر ووتول ان ہو گئے، باب مسلمان کی مخاففت اور ان کے ساتھ عداوت میں لگا ہوا ہے، اور بٹی اور داماو دونوں مسلمان ہو محتے ان دونوں کے مسلمان ہونے سے ابو سغیان کے کلیجے پر چھری چکتی تھی اور ان کو بٹی اور واماد کامسلمان ہونا بر داشت شمیں ہو آتھا۔ چنا نجے ان کو تکلیفیں پہنچانے کے دریے رہنے ہتھے۔ اس زمانے میں بہت ہے مسلمان کافروں کی نکلیفوں سے بھک آکر حبشہ کی طرف بجرت کر مھتے بنتے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے واللے مسلمانوں میں حضرت ام حبیب رمنی الله عنها اور ان کے شوہر بھی تھے۔ سے دونوں وہاں جا کر رہنے گئے۔ کیکن اللہ تعالیٰ کی منتیت کے تجیب و غریب انداز ہیں، جب حضرت ام حبیب رضی الله عنها نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ میں قیام کیا تو یکھ دنوں کے بعدانسوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے شوہ کی صورت پائکل پرل مخی ہے۔ اور منخ ہو متی ہے۔ جب بے بیدار ہوئمی توا**ن کواندیشہ ہوا کہ کہیں ایباتو نہیں کہ میرے شوہر** کے وین و ایمان پر مجھے خلل آ جاہئے اس کے بعد جب مجھے دن محزرے تواس خواب کی تعبیر سامنے اسمی اور یہ ہواک ان کے شوہر ایک عیسائی کے پاس جایا کرتے تھے اس کے پاس حانے کے متبع میں ول سے ایمان نکل حمیا اور عیمائی بن محصد اب حضرت ام حبیب رمنی الله تعالی عنها مرتو بجلی مرحمی إسلام کے خاطر مال باب کو مچھو ژا، وطن کو چھوڑا، سار ہے عزیز وا قارب کو چھو ژا، اور آگر اس ویار تربت میں مقیم

ہ و مسلمے ۔ اور کے دے کر ایک شوہر جو بمدر داور دم ساز ہو سکتا تھا۔ وہ کافر ہو ممیا، اب ان ا پر تو قیامت گزر سمی ۔ اور پہلے ونوں کے بعدان کے شوہر کاای حالت میں انقال ہو کیا، اب یہ حبشہ کے اندر بالکل تنباہ روحمئیں، کوئی پوجینے والا شہیں۔

# حضور صلی الله علیه وسلم سے نکاح

اوحر حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کو مدید میں اس کی اطلاع طی که ان کے شوہر عیدائی بن کر آستان کر گئے ہیں اور حضرت ام حبیب ویار غیر میں آکیلی اور تنامیں، تو حضور مسلی الله علیہ وسلم نے مبشہ کے بادشاہ نجاشی کو پیغام بھیجا کہ چونکہ ام حبیب دیار غیر میں آکیلی اور تنامیں۔ ان کو میری طرف سے فکاح کا پیغام وے دو، چنانچہ نجاشی کی معرفت ان کو میری طرف سے فکاح کا پیغام وے دو، چنانچہ نجاشی کی معرفت ان کو میری طرف سے فکاح کا پیغام وے دو، چنانچہ نجاشی کی معرفت ان کو فکاح کا پیغام بھیجا میا۔

چنانچہ حصرت ام حبیب رمنی اللہ تعالی عنها خود اپنا واقعہ سائل ہیں کہ ایک ون ہیں اس بے ابی کے عالم ہیں کھریں ہیٹی تھی، استے ہیں دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بہرلیک کنیز کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت ام حبیب رمنی اللہ عنها نے اس سے اپی ہو؟ اس کنیز نے جواب ویا کہ : یجے جشہ کے باد شاہ تجاتی نے بہرجا ہے (یہ وی تجاتی ہو کیے بہرجا ہے (یہ وی تجاتی ہو کیے بہرجا ہے (یہ وی تجاتی ہو کیے اندوں نے بھر پوچھا کہ : کوں بھیجا ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ بجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو حضرت محر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منے نکاح کا بینام بھیجا ہے۔ اور بھرتی باد شاہ کی معرفت بھیجا ہے۔ حضرت ام حبیب رضی اللہ عنها فراتی ہیں کہ جس وقت تجابی باد شاہ کی معرفت بھیجا ہے۔ حضرت ام حبیب رضی اللہ عنها فراتی ہیں کہ جس وقت یہ بھی تھا۔ وہ ہیں خاتی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا بینام بھی تھا۔ وہ ہیں نامی کر دیدیا اور کما کہ تو میرے لئے آئی ورمیان نکاح ہوا کہ حضرت ام حبیب جب ہی تھا۔ وہ ہیں خاتی کہ حداث میں اللہ علیہ وسلم کے دو میں نے اٹھا کر کنیز کو دیدیا اور کما کہ تو میرے لئے آئی ورمیان نکاح ہوا کہ جعزیت ام جب جب جب بھی تھیں۔ اور آخفیزت صلی اللہ علیہ وسلم وسلم میں میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ علیہ وسلم نے ان کو حد منورہ ہی تھا۔ اور پھر پھی عرمہ کے بعد آخفیزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حد منورہ ہی تھا۔ اور پھر پھی عرمہ کے بعد آخفیزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حد منورہ ہی تھا۔ اور پھر پھی عرمہ کے بعد آخفیزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حد منورہ ہوائے کا انتظام فرایا۔

(الاصلية في تغييز الصبحابة، ج م ص ١٩٨ ـ لتظ - "دراة")

متعدد نکلح کی وجه

واقعہ میہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے۔ ناحق شاس لوگ تو معلوم نمیں کمیا کیا ہاتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہر نکاح کے پیچھے ہوی عظیم الشان تحمتیں ہیں۔ اس نکاح میں وکھے لیجئے کہ ام حبیب رصنی اللہ تعالیٰ عنیا حبث میں کس میری کی حالت میں زندگی کزار رہی ہمیں۔ کوئی ہو چھنے والا تعین تھا۔ اب اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس طرح ولداری نہ فرماتے تو ان کا کیا بنتا، آپ نے اس طریقے ہے ان سے نکاح فرمالم کر ان کو عدید طبیبہ بلوایا۔

غیر مسلم کی زبان سے تعریف

ب بھی المخضرت صلی الله عليه وسلم كاكر شمه بور مجزو ہے كه جس وفت ام حبيب

رمنی الله عنها کا آنخسرت صلی الله علیه وسلم سے نکاح ہو گیا۔ تواس کی اطلاع مکہ کرمہ میں حضرت ابو سفیان حضور صلی الله علیه وسلم کے میں حضرت ابو سفیان حضور صلی الله علیه وسلم کے وشمن اور کافر تھے۔ جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ میری بیٹی کا نکاح آنخسرت مسلی الله علیہ وسلم سے ہو گیا ہے۔ اس وقت بیسافت ان کی ذبان پر جو کلمہ آیا، وہ یہ تفاکہ زیہ خرتو خوشی کی فرت ہیں جن خوشی کی فررہے، اس لئے کہ محمد (مسلی الله علیه وسلم) ان لوگوں میں سے نہیں جن خوشی کی فرت ہے کہ ام حبیبہ (رمنی الله عنها) وہاں چلی گئیں۔

معلدے کی عمد شکنی

مسلح حدیدیہ کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو سفیان سے درمیان جگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا تھا۔ کتب سرت میں جس کی تفصیل موجود ہے۔ ایک سال تک حضرت ابو سفیان اور و دسرے کافروں نے اس معلم سے کی شرائط کی پابندی کی، لیکن ایک سال کے بعد انہوں نے عمد فتلی شروع کر دی۔ اس عمد فتلی کے بیتے میں حضور اقدس صلی ایند عالیہ مے نے اعلان فرا ویا کہ اب ہم اس معلم ہے کیابند نہیں رہے، اس لئے اب ہم جب چاہیں سے مکہ کرمہ پر حملہ کر دیں مے۔ کونکہ ہمارے وشمنوں نے جب عمد کا پاس نمیں کیا تو اب ہم جس اس اعلان کو بیت خطرہ لاحق ہو کیا کہ کسی وقت ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ حمرمہ پر حملہ کر سے ہیں ۔

آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں

ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان شام سے واپس آرہ سے کہ مسلمانوں نے ان کو اور ان کے قافے کو گر فار کر لیاتو حضرت ابو سفیان راتوں رات جمپ چھپاکر مدینہ منورہ جیں داخل ہوئے۔ اور بید خیل ہوا کہ میری بنی تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیں ہیں، للذا میں ان سے بات کرو نگا تو شاید میری جان بخش ہو جائے ۔ چنا نچ بید چھپ کر حضرت ہم حبیب رضی اللہ تعالی عنها کے گھر میں واخل ہو گئے۔ بنی نے ان کااستقبال کیا۔ جس وقت بید گھر میں واخل ہوئے اس وقت حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کابستر گھر میں بھا ہوا تھا۔ حضرت ابو سفیان گھر میں داخل ہو کر اس بستر پر بیٹھنے کا را دہ کیا۔ تو معضرت ام حبیب رضی اللہ تعالی عنها جیزی سے آکے بوھیں اور حضور اقد سم بائے تھیلیہ اس بستر کیا۔ تو معضرت ام حبیب رضی اللہ تعالی عنها جیزی سے آگے بوھیں اور حضور اقد سم بائے تھیلیہ الم کا بستر کیک طرف ہٹا کر لیسٹ کر رکھ دیا۔ (حضرت) ابو سفیان کو بنی کا طرز عمل برا اچھنا

رملہ! کیا ہے بسترمیرے لائق شیں ہے، یا میں اس بستر کے لائق شیں ہوں؟

معرت ام حبيب رمني الله تعالى عنها في جواب وياكه:

"لا جان! بات بد ب كدك آب اس بسترك الآن تبيل اس واسط كديد محد رسول الله ملى الله عليه وسلم كابستر بهاور جو آدى مشرك من من اس كوا في ذند كي بيل اس بستر ير بينين كا جازت تنيل ده كان "

اس پر (حضرت) ابو سغیان (رمنی الله تعالی عنه) نے کما که: "رمله! بچھے میہ معلوم شیس تفاکہ تم اتن بدل جاؤگی کہ اسے باپ کو

مجى اس بسترير بينصنے كى اجازت نهيں ووكى"

حفرت ام جیب رضی الله تعالی عنها کاب عمل که حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے بستریرات باپ کو بھی جیلے منع فرمایا۔ یه در حقیقت اس حدیث پرعمل ہے که : "لا بعطان فرشکم من تحرصون " جن کو تم نا پہند کرتے ہو، ان لوگوں کو وہ بیویاں تمال ا بستراستعال کرنے کی ایازت نہ دیں۔

(الأصابة في تبير الصحابة م ص ٢٩٨. لقظ " معاة ")

#### یوی فورا آجائے

"وعن طلق بمث على رضواف عنه ان مرسول الله صلاف على وسلم قال: اذا دعا المرجل زوجته لحلجته فلتأنه و المسامات على التنوير \*

(تذی، کتاب الرضاع، باب ماجاء فی حق الزون علی المرأة مدے نبر ۱۱۱۰)
حضرت طلق بن علی رضی الله عندروایت کرتے میں کہ حضور نبی کریم صلی الله
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنی حابت کے لئے بلائے۔ تو اس
عورت پرواجب ہے کہ وہ آجائے، خواہ وہ تنور پر بھی کوں شہو۔ مراد میہ ہے کہ آگر چہ وہ
عورت روفی پکانے کے کام میں مشغول ہو، اس وقت بھی آگر شوہرا پی حاجت پوری کرنے
کے لئے اس کو دعوت وے اور بلائے۔ تو وہ ا نکار نہ کرے۔

# نكاح جنسي تسكيين كأحلال راسته

ان سال المارد و عورت کے اند تعلی اللہ تعلی اللہ تعالی سے ہرمرد و عورت کے اندر فطری طور پر ایک جنسی جذب اور خواہش رکھی ہے۔ اور اس فطری جذب اور خواہش کی تسکین کے لئے ایک حلال راستہ تجویز فرما ویا ہے، وہ ہے نکاح کا راستہ اور شوہر یہوی کے تعلقات میں اس ضرورت کو پورا کرتا اولین اہمیت کا حال ہے، اس لئے حلال کے سارے رائے کھول دیے، آگہ کی بھی مرد و عورت کو حرام طریقے ہے اس جذب اور خواہش کی تسکین کا خیال پیدا نہ ہو، یہوی کو شوہر سے تسکین ہیں اور شوہر کو یہوی سے تسکین ہیں تاکہ و مرول کی طرف و یکھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

#### نکاح کرنا آسان ہے

اسی واسطے اللہ تعالی نے نکاح کے رہتے کو بست آسان بنایا۔ کہ صرف مرد و عورت مود و عورت اللہ اللہ مودوگی میں عورت مودوری میں اور دو کواہ موجودی میں ایجاب و قبول کرلیں۔ بس نکاح ہو کیا، حتی کہ خطبہ نکاح پڑھناہمی ضروری نہیں۔ البستہ

خطیہ پڑھناسنت ہے، ای طرح کمی قاضی سے یا کسی اور سے نکاح پڑھانے کی ضرورت نمیں ہے، اگر دوسرے سے پڑھوا لے تو یہ سنت ہے، لیکن اس کے بغیر بھی اگر مرد و عورت خود دو گواہوں کی موجود کی میں ایجلب و قبول کر لیں ایک کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، اور دوسرا کے کہ میں نے قبول کریا، انکاح سنعقد ہو گیا۔ نکاح کے لئے نہ تو مسجد میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ در میان میں تیسرے محض کو ڈالنے کی ضرورت ہے اور نہ در میان میں تیسرے محض کو ڈالنے کی ضرورت ہے آسان ہو جائے۔

#### بركت والا نكاح

اور دومری طرف بے آکید قربانی کہ نکاح کامعالمہ اور نکاح کی تقریب سادگی اور
آسانی کے ساخھ انجام دی جائے، کوئی رسم کوئی شرط، کوئی لبی چوڑی تقریب کرنے کی
مضرورت نسی ۔ حدیث شریف میں قربا یا کہ جب اولاد بالغ ہوجائے تواس کے لکاح کی فکر
کرو، آکہ اس کو حرام کی طرف جانے کی خواہش اور ضرورت پیدا نہ ہو اور طال کاراستہ
آسان ہوجائے۔ لیک حدیث میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ ،:
آسان ہوجائے۔ لیک حدیث میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ ،:

(متداحر- ۲:۸۲)

سب سے زیادہ برکت والا تکاح وہ ہے جس میں بہت سے زیادہ آسانی ہو۔ اور سادگی موں نکاح کو جتنا کھیلایا جائے گااور جتنائاس کے اندر دھوم دھڑ کا ہوگا، اس قدر اس میں برکت کم ہوتی جلی جائے گی۔

### حضرت عبد الرحمن بن عوف كا تكاح

حضرت عبد الرحمان بن عوف رصی الله عند جلیل الفقدر صحابی بین اور عشره مبشره بیشره میشره میشره میشره بین این وی خوش نعیب محابی بین سے بین جن کو حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم نے ونیای بین خوش خبری ساوی بھی کہ بیہ جست بین جائیں ہے، ایک مرتب بیب حضور اقدس مسلی الله علیه جب حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم کی مجلس بین حاضر ہوئے تو حضور اقدس مسلی الله علیه وسلم نے دیکھاک ان کی تیمن کے اوپر ذرو نشان اور رنگ نگا ہوا ہے۔ آنحضرت مسلی الله

علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تساری قیص پر بید زرد نشان کیسا لگا ہوا ہے؟ انوں نے جواب میں عرض کیا کہ ایر سول اللہ! میں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا ہے۔ اور نکاح کے وقت ایک خوشبولگائی تھی۔ اور بید خوشبو کانشان ہے، حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ:

#### بارك الله لك وعيبك اولع ولوبشاة

(میمی بخلری کتاب البیوٹ، باب " فاذا تنسبت العملان فائت روا " معنث نمبر ۲۰۳۸) الله تعلی اس میں تمارے لئے پر کمت عطافر انیں ولیمہ کر ای جاہے وہ ایک بجری سے کیوں نہ ہو۔

اس مدید میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتمائی قربی سحانی ہیں، لیک فلا یا سکانی ہیں، لیک آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نہیں، بلکہ ذکر سک نمیں کیا۔ اور پھر جب خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی بارے میں بوچھا قواس کے جواب کے ضمن میں نکاح کی اطلاع دی۔ اور نکاح کی خبر سن کر حضور اقدس صلی اللہ عذیہ وسلم نے یہ شکایت نمیں کی کہ تم آکیلے نکاح کر کے بیٹے سن کر حضور اقدس صلی اللہ عذیہ وسلم نے یہ شکایت نمیں کی کہ تم آکیلے نکاح کر کے بیٹے گئے۔ ہمیں بلایا بحک نمیں .... اس لئے کہ شریعت نے نکاح کی تقریب پر سرے سے گئی شرط اور قید عائد نمیں گی۔

# آج نکاح کو مشکل بنا دیا گیاہے

حضرت جابر رضی اللہ عند آیک مرتبہ حضور الدّی ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور عرض کیا یا رسول اللہ! جی نے آیک خاتون سے نکاح کر لیا ہے (میح بخلای، کتاب النکاح، باب تزویج النیبات، حدیث نمبر 2000) یہ جینور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قربی محابہ میں سے تھے۔ اور جردفت حضور صلی علیہ وسلم سے ملتے رہی نکاح میں شرکت کی دعوت سیں دی۔ اس لئے کہ حضور اقدی صلی اللہ میں شرکت کی دعوت سیں دی۔ اس لئے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم مبدک میں اس کانام رواج تھاکہ نکاح کے لئے کوئی خاص ابتمام سیں علیہ وسلم کے عدم مبدک میں اس کانام رواج تھاکہ نکاح سے مینوں سے اس کی تیاریاں کیا جاتا تھا یہ سیس تھاکہ نکاح بور با ہے توایک طوفان بریا ہے۔ مینوں سے اس کی تیاریاں

ہوری ہیں ۔ اور پورے خاندان ہیں اس کی دحوم ہے اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکا۔

مربیت نے نکاح کو جنا آسان کیا تھا، ہم نے اس کو اپنی غلط رسموں کے ذریعہ اتا ہی

مشکل بنا دیا، اس کا نتیجہ دکھے لیجئے کہ لڑکیاں بغیر نکاح کے گمروں ہیں بیٹی ہیں۔ وہ اس

النے گھروں ہیں بیٹی ہیں کہ چیز مہیا کرنے کے لئے ہیے نہیں ہیں۔ یا عالی شان تقریب

کرنے کے لئے ہیے جن کرنے کے لئے سے جن کرنے کے لئے حلال و

حرام ایک ہو رہا ہے۔ یہ سب رسومات ہم نے ہندوں سے اور عیسائیوں سے لے لی

ہیں۔ اور حضور معلی الله علیہ وسلم نے سنت کاجو طریقہ ہملاے لئے قربایا تھا کہ وہ ہم نے

چھوڑ دیا اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ طال کے راستے بند ہیں، طال طریقے سے فراہش

پوری کرنے کے لئے بہت مل و دولت واللہ ہونا ضروری ہے لاکھوں روپیہ ہو۔ تب جاکر

نکاح کر شکھے گا۔ ور شنسی، اور ووسری طرف حرام کے ذرائع چاروں طرف چوبٹ کھلے

نکاح کر شکھے گا۔ ور شنسی، اور ووسری طرف حرام کے ذرائع چاروں طرف چوبٹ کھلے

میں۔ جب چاہے، جس طرح چاہ ہوری کر لے ..... دن رات گمری ٹی وی چل

میں۔ جب چاہے، جس طرح باب ہوری کر لے ..... دن رات گمری ٹی وی چال

رہٹ ہے، قالمیں آری ہیں، اور اس کے ذریعہ نفسائی اور شموائی جذبات کو یہ برانگی ختہ کیا جارہا ہے۔ ان کو بھڑکا یا جارہا ہے، اگر بازار میں نکلو تر آنکھوں کو پانی کو یہ برانگی دیا۔ اور اس کے شیج میں فحائی، عربائی، بے غیرتی اور بے حیائی۔ اور بے پروگی کی لدت مسلط اور اس کے شیج میں فحائی، عربائی، بے غیرتی اور بے حیائی۔ اور بے پروگی کی لدت مسلط اور اس کے شیج میں فحائی، عربائی، بے غیرتی اور بے حیائی۔ اور بے پروگی کی لدت مسلط اور اس کے شیج میں فحائی، عربائی، بے غیرتی اور بے حیائی۔ اور بے پروگی کی لدت مسلط اور اس کے شیج میں فحائی، عربائی، بے غیرتی اور میا معاشرے کو جائی کے کنارے پر پہنچا دیا

# جہیزموجورہ معاشرے کی ایک لعنت

اس معالمے میں سب سے زیاوہ ذمہ واری ان لوگوں پر عاکد ہوتی ہے جو کھائے
پینے، امیر اور وولت مند گرانے کملاتے ہیں۔ اس عذاب سے نجات اس وقت کک
تہیں ہو سکتی جب تک کھاتے پینے اور امیر کملانے والے لوگ اس بات کااقدام نہ کریں
کہ ہم اپنے خاندان میں شادیاں اور نکاح سادگی کے ساتھ کریں گے، اور ان ناط رسموں
کو ختم کریں گے، اس وقت تک تبدیلی نمیں آئے گی، اس لئے کہ ایک غریب آوی توبیہ
سوچتاہے کہ جھے اپنی سفید پوشی بر قرار رکھتے ہوئے اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لئے جھے یہ
کام کریا ہی ہے۔ اس کے بغیر میرا گزارہ نمیں ہوگا، اگر لڑکی کو جیز نمیں دیں گے تو

سسرال والے طبخ ویا کریں سے کہ کیا لیکر آئی تھی ..... آج جیز کو شادی کا آیک ان ی
حصہ سجے لیا گیا ہے۔ گھر گھر سی کا سلان صیا کرنا جو شوہر کے ذے واجب تھا۔ وہ آج
یوی کے باپ کے ذے واجب ہے، گویا کہ کہ وہ باپ اپنی بٹی اور اپنے جگر کا نظرا بھی
شوہر کو دے دے، اور اس کے ساتھ لا کھوں روپ بھی دے، گھر کا فرنچر مہیا کرے اور
اس طرح وہ دو سرے کا گھر آباد کرے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل موجوز نہیں ٹھیک
ہے آگر کوئی باپ اپنی بٹی کو کوئی چیز دیتا جابتا ہے تو وہ سادگی کے ساتھ وے دے، بسر صل
جو متمول اور کھاتے ہیے گھر انے کملاتے ہیں۔ ان پریہ ذمہ داری ذیادہ عائد ہوتی ہے کہ
جو متمول اور کھاتے ہیے گھر انے کملاتے ہیں۔ ان پریہ ذمہ داری ذیادہ عائد ہوتی ہے کہ
وہ جب تک اس سادگی کو منیں لیا کیں سے اور اس کو ایک تحریک کی شکل میں میں جلائیں
سے اس وقت شک اس عذاب سے نجلت ملنی مشکل ہے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے یہ

عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے

بات ہمرے واول میں ذال وے۔ آمن

"وعن الحد هريرة رخواليه تعاريا عنه عن الني صولية عليه وسلم قال: لوكنت آخر أحدًا أن يسجد لاحد لامرت العرأة أن تسجد لزوجها "

(ترزى كلب الرشاع بلب ماجاء في حق الزوج على الرأة، مديث تبر ١١٥٩)

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عند فرمائے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم فی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا کہ جائر ہو آگہ آیک مخص دوسرے کو سیدہ کرے تو ہی عورت کو تھم دیتا جائز ہو آگہ آیک مخص دوسرے کو سیدہ کرے تو ہی عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو بجدہ کرے ۔ لیکن چو تھہ اللہ تعالی کے علاوہ دوسرے کے آگے سیدہ کرتا جائز نہیں، للذا ہیں یہ سجدہ کرنے کا تھم نہیں دیتا۔ لیکن آگر اس و نیاجی کسی انسان کے لئے دوسرے انسان کو سجدہ کرتا جائز ہو آتو میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اسینے شوہر کو سجدہ کرے۔

یے دو ولول کا تعلق ہے

زندگی کے سنریں جمل مرد و عورت ساتھ زندگی سر کر رہے ہیں۔ اس بی اللہ

تعالی نے مرد کو "امیر" اور "گران" بنایا ہے۔ اس "المرت" کے علادہ اور بحتی المرتی ہیں وہ سب وقی اور علامی ہیں۔ آج ایک آدی امیراور حاکم بن کیا۔ یا ملک کا پادشاہ بنا دیا گیا لیکن اس کی حاکیت اور پادشاہت اور المرت ایک تخصوص دقت تک کے بادشاہ بنا دیا گیا لیکن اس کی حاکیت اور پادشاہت اور المرت ایک تخصوص دقت تک پناہوا تھا۔ اور آج دو کوڑی کے لئے پوچھنے کو تیار نسیں، الذا بید المرتی اور حکوشیں آئی بناہوا تھا۔ اور آج ہے، کل نمیں۔ لیکن میل ہوی کا تعلق بید زندگی ہمر کا تعلق بے دم دم کا ساتھ ہے، ایک ایک ایک برقرار رہتی ہے یا جب تک نکاح کا رشت بوللات حاصل ہوتی ہے، وہ مرتے دم تک برقرار رہتی ہے یا جب تک نکاح کا رشت برقرار مہتی ہے یا جب تک نکاح کارشت مراکم کا تکوم کے ساتھ، امیر کار عیت کے ساتھ صرف ایک ضابطے کا دستوری اور قانوتی تعلق ہو آج ہے، لیکن میل ہوی کا تعلق حض ما بھی ہوتا کا دستوری اور قانوتی تعلق ہو آخون اور محض خلنہ پری کا تعلق تعلق ہیں۔ بلکہ بید دلوں کا جوڑ ہے، بید دلوں کا تعلق ہی، جس کے اثرات سلمی ذیکی پر تعین میل ہوتی کا حکم دخان کا دستوری اور تعلق ہیں۔ بلکہ بید دلوں کا جوڑ ہے، بید دلوں کا تعلق ہی، جس کے اثرات سلمی ذیکی پر تعین میں جی بلکہ بید دلوں کا جوڑ ہے، بید دلوں کا تعلق ہی، جس کے اثرات سلمی ذیکی کو سجد میں میں دیا تو میں کو سجد کی میں میں کو سجد میں کا حکم دیتا تو میں عورت کو تحم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کو تکد دہ اس کے ذیکی کر سے میں کا انتواز میں عورت کو تحم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کو تکد دہ اس کی ذیک بر کے سنم کا انتواز میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کو تکدہ دہ اس کی ذیک بر کے سنم کا انتواز میں عورت کو تھم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کو تکدہ دہ اس کے دیگر کی کو تعلق دی کو تعلق دیران کی کو تعلق دیں گا تھا کہ کو تعلق دیا کہ دو اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کو تکدہ دہ اس کے دیگر کے سنم کا انتواز میں کو تعلق دیا کہ کو تعلق دیا کہ کو تعلق دی گا تھا کہ کو تعلق دیوں کا تعلق کو تعلق دیا گا تھی کو تعلق دیا گا تھی کو تعلق دی کو تعلق دیران کی کو تعلق دیا گا تھی کو تو تو کو تعلق دیا گا تھی کو تعلق دیا گا تھی کو تعلق دیا گا تھی کو تو کو تعلق دیا گا تھی کو تعلق دیا گا تو تو تو کو تعلق دیا گا ت

#### سب سے زیادہ قابل محبت ہستی

حضور نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیہ کہ ہر فض کواس کے فرائفن کی طرف توج والتے ہیں۔ جب شوہرے خطاب تھااس وقت سلری ہاتیں عورت کے حقوق کے ہدے میں بیان کی جاری تھیں کہ عورت کے میہ حقوق ہیں، عورت کے بیہ حقوق ہیں۔ اب جب عورت کے جد حقوق ہیں۔ اب جب عورت سے خطاب ہو رہا ہے تو عورت کو اس کے فرائفن کی طرف متوجہ کیا جارہا ہے کہ حمیس یہ مجھنا جا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد تمارے لئے سب سے ذیادہ قائل احرام اور سب سے ذیادہ قائل محبت ہیں اس دوئے زمین پر تمارا شوہر سے دیادہ قائل محبت ہیں اس دوئے زمین پر تمارا شوہر سے۔ جب جب نید النہ سے دیادہ متوجہ طور پر ادا شمیں کر یاؤگی۔ البعد اللہ الور اللہ کے رسول کا تھم سب پر مقدم ہے، جب اللہ اور اللہ کے رسول کا تھم آ جائے تو چر

نه باپ کی اطاعت، نه بال کی اطاعت، اور نه شوہر کی اطاعت، لیکن الله اور الله کے رسیل کے بعد شوہر کا درجہ ہے۔ اس کو خوش کرنے کی فکر کرو، اس کے حقوق اواکرنے کی فکر کرو، اس کی اطاعت کی فکر کرو۔ کرو، اس کی اطاعت کی فکر کرو۔ جدید تہذیب کی ہر چیز الثی جدید تہذیب کی ہر چیز الثی

آج ہمارے دور میں ہر چیز کے اندر النی گنگا ہتے گئی ہے، حصرت قاری محمد طبیب باحب رحیہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی تنذیب میں ہرچیزالٹی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ پہلے جراغ تنے اند حیرا ہوا کر تا تھا۔ اور اب بلب کے لوپر اند حیرا ہوتا ہے اور اس درجہ الٹی ہو گئی ہے کہ گھر کا کام کاج اگر چہ شرعاً عورت کے ڈھے واجب نہ ہی لیکن حضربت فاطمه رضی الله تعالی عنها کی سنت ضرور ہے، اس کے که حضرت فاطمه رضی الله عنها مجمر کا مهادا کام خود اینے ہائھ سے کیا کرتی تھیں۔ اور دوسری ظرف عورت کو شوہر کی اطاعت کابھی علم دیا گیا کہ ان کی اطاعت کرو۔ اب آگر ایک عورت گھر کا کام کاج کرتی ہے اور اسپنے شوہراور بجوں کے لئے کھانا پکاتی ہے تو اس پر اس کے لئے اعلیٰ ترین اجر و تواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن آج کی الٹی تنذیب کا فیصلہ یہ سے کہ عورت کا گھر میں بیٹھنااور تھے کا کام کاج تورجعت بہندی، دقیانوسیت اور پرانا طریقہ ہے، اور سے عورت کو تھے کی چار د یواری میں قید کرنا ہے، لیکن آگر وی عورت ہوائی جہاز میں ائیر ہوسٹس بن کر چار سو آ دمیوں کو کھاٹا کھلائے، اور ان کے سامنے ٹرے سچاکر لے جائے، اور جیار سو آ دمیوں کی ہولناک نگاہوں کانشانہ ہے، ایک مخض اس سے کوئی خدمت کے رہا ہے، ووسرا مخض اس ہے کوئی خدمت لے رہا ہے، اور بعض او قات بلا وجہ خدمت کیتے ہی، کوئی خاص ضرورت شیں ہوتی، کسی نے بیل بجا کر اس کو بلایا، اور اس سے کما کہ بیہ تبکیہ اٹھا کر دے دو، اس خدمت کانام آج کی جدید تهذیب میں آزادی ہے اور آگر وی عورت محریل اینے شوہراینے بچوں اور اینے بمن بھائیوں کے لئے میہ خدمت انجام دے تواس کا نام "د قبا نوسیت" ہے اور سے ترقی کے خلاف ہے، اکر وہی عورت ہونل میں " ویٹرس" بنی ہوئی ہے، اور دن رات لوگوں کی خدمت انجام دے رہی ہے، کھانا کھلارہی ہے، تووہ " آزادی نسوال " کالیک حصہ ہے یادہ سمسی کی سکریٹری بن مبائے۔ یاوہ عور سے سمسی کی اشینو محرافرین جائے. یہ تو آزادی ے اور آگریجاؤر کام محریس رہ کر اپنے شوہراہے بچوں اور ماں باپ کے لئے یہ کام کر ہے۔ تو اس کو " دقیانوسیت" کا نام دے ریا عمیا ہے۔

> خرد کا نام جنوں رکھ ویا جنوں کا نام خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

> > عورت کی ذمه داری

حضور اقدى ملى الله عليه وسلم فرمار بي بي كه عورت ك ذه ونيا ك كى فرد

کی خدمت واجب شمیں نہ اس کے ذے کوئی ذمہ داری ہے اور نہ اس کے کا ندھوں پر کسی کی ذمہ داری کا بوجہ ہے، تم ہر ہو جد اور ہر ذمہ داری سے آزاد ہوں۔ لیکن صرف آیک بات ہے کہ تم اپنے گریس قرار سے رہو۔ اور اپنے شوہر کی اطاعت کروں اور اپنے بچ ل کی تربیت کروں یہ تمہدا فریضہ ہے اور اس کے ذریعہ تم قوم کی نقیر کر رہی ہو۔ اور اس کی معملہ بن رہی ہو۔ حضور اقد س صلی ائنہ علیہ وسلم نے حمیس عزت کا بیہ مقام و یا تھا۔ اب تم میں سے جو چاہے اس عزت کے مقام کو اختیار کرے، اور جو چاہے ذات کے مقام کو اختیار کرے، اور جو چاہے ذات کے مقام کو اختیار کرے، اور جو چاہے ذات کے مقام کو اختیار کرے۔ جو آئکھوں سے نظر آرہا ہے۔

وه عورت سيدهي جنت مين جائيگي

م وعن امرسلمة رضواف تعالم عنها قالت: قال رسول الله صلاف عليه وسلم: أيما امرأة مانت ونروجها عنها واض دخلت الجنة "

(ترزى، تحلب الرضاع، باب ماجاء في حق الزوج على المرأة حديث تمبر ١٢١١)

حضرت ام سلمة رمنی الله عنها روایت کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرخ بر الله علیه وسلم فرخ برای که در سول الله علیه وسلم فرخ برای می بوده و فرخ برای می جونوه و میدهی جنت میں جائے گی۔

#### وہ تمہارے پاس چند دن کامہمان ہے

"عن معاذب جبل رضوائف تعلظ عنه عن النبي صوّائه عليه وسلم قال: لا توعُذى المرأة تم وجها فل الدنيا الاعتالت دوجة من الحور العين لا تثوذيه قاتلك الله! فانعا عومندك دخيل يوشك أن يعارقك البينا"

( مَدَى كَتَاب الرضلع باب نبر ١٩ مديث نمبر ١١٧٣)

حضرت معلق بن جبل رضی الله تعالی عند سے روابیت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب بمی کوئی بیوی اینے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے۔ (اس لئے کہ بسااو قات عورت کی طبیعت سلامتی کی حامل شیس ہوتی۔ اور اس کی طبیعت میں فساد اور بگاڑ ہوتا ہے۔ اور اس فساد اور بگاڑ ہے نتیج میں اینے شوہر کو تکلیف پہنچارتی ہے اور اس فساد اور بگاڑ کے نتیج میں اینے شوہر کو تکلیف پہنچارتی ہے) تواس کے شوہر کی جو بیویاں الله تبلاک و تعالی نے جنت میں حورول کی شکل میں اس کے لئے مقدر فرمائی ہیں، وہ حوریں جنت سے اس دنیاوی بیوی سے خطاب کر کے کہتی ہیں کہ:

یں " قواس کو تکلیف مت پہنچا، اس کئے کہ یہ تمسارے پاس چند ون کامهمان ہے، اور قریب ہے کہ وہ تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے"

یہ بات حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم فساد طبیعت رکھنے والی ہوی کو متوجہ کر کے فرمارہ جیں کہ تم جواہے شوہر کو جو تکلیف پنچارہی ہو۔ اس سے اس کا پھو نہیں مجر آبا۔ اس لئے کہ دنیا میں تواس کوجو جاہوگی تکلیف پنچا وہ گی۔ لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رشتہ الیمی "حور مین " کے ساتھ قائم فرائیں ہے، جو ان شوہروں سے اتی محبت کرتی ہیں کہ ان کے ول کو ابھی ہے اس بات کی تکلیف ہورہی ہے کہ دنیا میں ہمارے شوہر کے ساتھ یہ کیما تکلیف پنچانے والا معالمہ کیا جارہا ہے۔

مردول کے لئے شدید ترین آزمائش

" وعرب اسامة بن تريد دخوالله عنها عن الني صلح الله عليه وسلم

#### قال ما تزکت بعدی فتسنة هی اُضر عنی الرجال من النساء ت

(میمی بخلری، کتاب النکل بیب بایتی من شوم الرأة مدیث نبر ۵۰۹۱)
حضرت اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه فرماتے بیل که نبی کریم صلی الله علیه وسلم
نے فرمایا کہ بیس نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسانسیں چھوڑا جو مردول کے لئے زیادہ فقعان وہ
بی بنسبت مور تول کے فتنے کے، عور تول کا فتنہ اس دنیا جس مردول کے لئے شدید ترین
فتنہ ہے، اس مدے کی گئے۔ تشریح کمی جائے تولیک صفیم کتاب کمی جا سکتی ہے کہ یہ
عور تیں مردوں کے لئے کس کس طریقے سے فتنہ ہیں۔

## عورت كس طرح أزمائش ہے؟

قت کے معنی ہیں " آزبائش" اللہ تعالی نے عورتوں کو اس و تیا ہیں مردوں کی از مائش کے لئے مغرد فرمایا ہے۔ اور یہ عورت کس کس طریقے ہے آزبائش ہے؟ ایک مختر مجلس ہیں اس کا اطلا کر یا ممکن نہیں۔ یہ عورت اس طریقے ہے بھی آزبائش ہے جس طریقے ہے معنرت ہوسف علیہ السلام کے ساتھ چیش آئی۔ یعنی مرد کی طبیعت میں عورت کی طرف کشش کا آیک میلان رکھ ویا گیا۔ اب اس کے حلال راستے بھی بیان کر وسیے، اور حرام راستے بھی بیان کر وسیے۔ اب آزبائش اس طرح ہے کہ یہ مرد حلال کا راستہ انقیار کرتا ہے۔ یہ مرد سے کہ یہ مرد حلال کا راستہ انقیار کرتا ہے۔ یہ مرد سے کہ یہ مرد حلال کا آزبائش ہے۔

اس ك ذريد دوسرى آزائش اس طرح ب كريد بيوى جواس كے لئے طال اللہ اس كے ساتھ كيميا معالمہ كرتا ہے، اللہ اور اللہ كرسول ملى اللہ عليه وسلم نے جيسا سلوك كرنے ہے ياس كى حق تلفى كرتا ہے۔ جيسا سلوك كرتا ہے ياس كى حق تلفى كرتا ہے۔ تيمرى آزائش بيہ كريا ہے كہ يہ مختص بيوى كى مجت اور اس كے حقوق كى اولئكى بيس اليا غلو اور اشعاك تو نسيس كرتا كہ اس كے مقابلے ميں دين كے احكام كو پس پشت ڈال ايساغلو اور اشعاك تو نسيس كرتا كہ اس كے مقابلے ميں دين كے احكام كو پس پشت ڈال دے، يہ تواس نے سن لياكہ بيوى كو خوش كرتا چاہئے اور اس كے ساتھ حسن سلوك كرتا جائے۔ ليان اب حرام اور ناجائز كاموں بيس بھى اس كى دلجونى كر رہا ہے۔ اور اس كے متح

دین تربیت نمیں کر رہا ہے۔ اس طرح بھی ہے آزمائش ہے۔ اس لئے کہ مرد کو دونوں طرف خیل رکھنا ہے۔ ایک طرف جیت کا تقاضہ ہے ہے کہ بیوی پر دوک نوک نہ کرے، اور دوسری طرف دین کا تقاضہ ہے ہے فلاف شرع کاموں پر روک نوک کرے۔ غرض آزمائٹوں کا کوئی ٹھکانہ نمیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے انسان ان تمام آزمائٹوں سے مرخ روئی کے ساتھ اس طرح نکل سکتا ہے کہ اس کے حقوق بھی ادا کرے۔ اس کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھے۔ اس کے نفع و نقصان کا بھی خیال رکھے، اور حرام کی تعلیم و تربیت کا بھی خیال رکھے۔ اس کے نفع و نقصان کا بھی خیال رکھے، اور حرام کی طرف بھی متوجہ نہ بن ان تمام باتوں کا خیال کر تا صرف اللہ جارک و تعالیٰ کی خاص توفیق می کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کے تی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے آیک و عاتمیتین فرمائی ہی ۔ جو آپ کی ماثور دعاؤں میں سے ہے کہ:

الله عداني اعوذ بك من فتسنة النساء

اے اللہ! بیں آپ کی بناہ ما تقاہوں عور توں کے فتنے سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اس آزمائش میں کھر التر تا اور سرخ رو ہونا اللہ نعالی کی خاص توفق کے بغیر ممکن شمیں، لنڈ انسان کو اللہ تعالی سے رجوع کرتے رہنا چاہئے کہ اے اللہ! بجھے اس آزمائش میں پورا الا ویجئے، اور بیکنے اور پھیلنے سے اور غلطی کا سر تھب ہونے سے بچالیجئے، اس لئے اس ماثور وعاکو اپنی وعالی میں شال کر لیمنا چاہئے۔

ہر مخص بھہان ہے

وعن ابن عمر رض الله عنهما، عن النبي صلال عليه وسلم قال وكل عدم أع ، وكلكم منول عن رعيته و

(میح بخلی سلب البعدة بلب البعدة فی التی و الدن، عدیث تبر ۸۹۳)

میری مجیب و غریب حدیث ہے اور جو اسح الکلم میں سے ہے۔ اور ہم میں سے
ہر فخص اس حدیث کا نخاطب ہے، چنا تیجہ قربا یا کہ تم میں سے ہر مخص تکمبان ہے۔ اور ہر
مخص سے اس کے زیر تکمبان اشیاء اور افراد کے بارے میں سوال ہوگا، لیعن جن چیزوں کی
تکمبانی اس کے میرد کی مخی تھی۔ اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، "رائی" کے
اصل معنی ہوتے ہیں " بمہان" اور چروا ہے کو بھی "رائی" کے جو اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، "رائی " کے
اصل معنی ہوتے ہیں " بمہان" اور چروا ہے کو بھی "رائی " کہتے ہیں۔ اس لئے کہ وو

بحریوں کی تھداشت کر آئے۔ اور "رائ" کے معنی " حاکم " کے بھی ہوتے ہیں، اور حاکم کے جو است کر آئے۔ اور حاکم کے جو ماتحت ہوئے ہیں۔ ان کو "رعیت " کما جاآئے۔ اس لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر مخص "رائ" ہے۔ اور ہر مخص سے اس کی "رعیت" کے بارے میں سوال ہوگا۔ کہ ان کی تکسیانی تم نے کس طرح کی ؟

# "امير" رعايا كالتكسبان ہے

والاميدراع"

ہرامیراپ زیر جمہانی افراد کا "رائی" اور "جمہان" ہے۔ اور اس سے
سوال ہوگاکہ تم نے ان کی کیسی جمہانی "امیر" کے بارے میں اسلام کا تصور یہ نہیں
ہے کہ وہ المرت کا آرج سرپرلگا کر لوگوں سے انگ ہو کر بیٹے جائے، بلک امیر کا تصور یہ ہے
کہ وہ رائی ہے۔ اس واسطے حضرت فاروق اعظم رصنی اللہ عند فریاتے ہیں کہ اگر دریائے
فرات کے کنارے کوئی کتابھی بھو کامر جائے تو جھے یہ خیال ہوتا ہے کہ قیامت کے روز جھے
سے سوال ہوگا کہ اے عمرا تیری حکومت میں لیک کتا بھو کا مرسمیا۔

#### " خلافت" ومه داري كاليك بوجف

یں وجہ ہے کہ جب حضرت فادق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شادت سے پہلے

ذخی ہوئے ولوگوں نے کہا کہ آپ اپ بعد ظیفہ بنا نے کے کئے کئی کو نامزد کر دیں۔
ادراس دفت لوگوں نے آپ کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنها بلا

کانام لیا کہ ان کو خلافت کے لئے نامزد قرادیں۔ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنها بلا
شبہ جلیل القدر صحافی تھے۔ ان کے علم نصل، تقوی، افلاص کسی چزیس کسی کو کوئی شک
ضی ہو سکتا۔ جب لوگوں نے حضرت فادوق اعظم کے سامنے ان کے بینے کا نام لیا تو
حضرت فادوق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے توایک جملہ یہ ارشاد فرایا کہ: تم میرے بعد
مین کو جملے سے خلیفہ نامزد کرانا جاستے ہو جس کو اپن یوی کو طلاق دیتا ہمی نہیں

جس كاواتعه بي ب كه حصرت عبدالله بن عمررضى الله عنه في حضور اقدس صلى

الله عليه وسلم ك زباخ ين أيك مرتبه الى المبية كوالى حالت بي طلاق دے دى تقى، اور مابولرى كى حالت بي طلاق ويا ناجائز بب ان كى لليه مابوارى كى حالت بين تقيار اس لئے طلاق دے دى ۔ يعد بين حضور مسلى الله عليه وسلم نے فرما يا كہ اس طلاق سے رجوع كر لو۔ چنانچ انسوں نے اس طلاق سے رجوع كر لو۔ چنانچ انسوں نے اس طلاق سے رجوع كر لو۔ چنانچ انسوں نے اس طلاق سے رجوع كر ليا۔ اس واقعه كى طرف حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه نے اشاره قرما يا كه تم مجھ سے ايسے فضى كو فليفه بنوانا چاہتے ہو۔ جے الى يبوى كو طلاق ولى يمى قسمى آئی۔ ميں اس كو كيسے فليفه بنا دون؟

لوگوں نے پھراصرار کیا اور کما حضرت! وہ قصہ آیا گیا ہوگیا۔ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسوں نے ایساکر لیا تھا۔ اس واقعہ کی وجہ سے وہ ظلانت کی اہلیت سے تو ضیں نظے، بلکہ وہ اس کے انل ہیں، آپ ان کو بنا دیں۔ اس کے جواب ہیں جو جملہ حضرت فاروق اعتم رسی انڈ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ یاو رکھنے کے قاتل ہے۔ فرمایا کہ بات اصل میں یہ کہ فلانت کا پھندا فطاب کی اولاد میں سے ایک ہی فض کے گلے میں یہ بہندا میں برحیاتو کانی ہے۔ اب میں اینے خاندان میں سے کمی اور فرد کے گلے میں یہ بہندا

ڈالنا نمیں چاہتا۔ اس کئے یہ امارت اور خلافت در حقیقت ذمہ واری کا بہت ہوا ہوجھ ہے۔ اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر حساب کماب دوں۔ تواکر برابر مرابر بھی چھوٹ جاؤں تو بہت غیمت سمجھوں گا۔

یہ ہے امیر کا تصور اور اس کے راقی ہونے کا تصور کہ اس نے اس المرت کے حق کو کیے اوا کیا۔ آگے فرمایا کہ:

مرد، بیوی بچوں کا مکمبان ہے

والرجل مراع علف أهل بيته

لین مرد این گروالوں کارامی اور جمہان ہے۔ گروالوں میں بیوی اور بیج جو اس کے ماتحت ہیں جس فیملی کا وہ سرپر او ہے، وہ سب آگے۔ ہر مرد سے اس کے بار ہے میں سوال ہو گاکہ اس گھرانے کو تنمارے زیم انتظام و پاکیا تھا۔ بیوی مینچے تنے۔ ان کے ساتھ تمارائم طرح معالمہ رہا؟۔ اور ان کی کیسی تکسبانی کی؟ ان کے حقوق کیے اوا کے جارا کے حقوق کیے اوا کے جارا کے جارا کے جارا کے جارا کے جارا کی تمسیری کی بھر ان کی جیسی ان کی جارا کے جارا کی جارے ہیں یا تبیں ؟ کیس دوجہم کی طرف او تبیل جارہے جیں؟ یہ کام تم نے کیا یا تبیلی؟ اس کام کا خیال تمارے دل میں آیا یا تبیل جیساکہ آیا یا تبیل جیساکہ قیامت کے دوز مرد سے ان تمام چزوں کے بارے جی سوال ہوگا، جیساکہ قرآن کریم نے فرایا کہ:

يَا يُعَا الَّذِيْتِ امْنُوا ثُنَّا الْمُسَاكُدُ وَالْمُدِينَكُمُ مُازًا

(سورة التحريم:٢)

اے ایمان دالو! اپ آپ کو بھی آگ ہے ، پہاؤ، اور اپ گھر دالوں کو بھی آگ ہے ، پہاؤ، اور اپ گھر دالوں کو بھی آگ ہے ، پاؤ، ایمیا کرنا درست نہیں کہ خود تو آگ ہے ، کی بیٹھ گئے ، خود تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ فرائض داجیات اور نوافل د تسبیحات، سب ادا الادے ہیں۔ فرائن ملا رائے پر جارہی ہے ، اس کی کوئی فکر نہیں ہو دو مری طرف ادالا عللا رائے پر جارہی ہے ، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کا کوئی خیال نہیں تو بھریاد رکھی قیامت کے دوز تم سوال سے بچ نہیں سکو سے تم سے بھی سوال ہو گا، اور اس کا عذاب بھی ہو گا کہ تم نے اپنا فریضہ کیوں انجام نہیں دیا تھی اور اس کا عذاب بھی ہو گا کہ تم نے اپنا فریضہ کیوں انجام نہیں دیا تھی اور اس کا عذاب بھی ہو گا کہ تم نے اپنا فریضہ کیوں انجام نہیں دیا تھی اور اس کا عذاب بھی ہو گا کہ تم نے اپنا فریضہ کیوں انجام نہیں دیا تھی اور اس کا عذاب بھی ہو گا کہ تم نے اپنا فریضہ کیوں انجام نہیں دیا

"عورت" شوہر کے محراور اس کی اولاد کی تکمیان ہے دالمرأة سامية على بيت شوجهاددلدة

اور حورت اپنے شوہر کے کمر پر اور اس کی اولاد پر تگہان ہے، کویا عورت کو و د چیز س سپرو کی مخی ہیں : لیک شوہر کا کمر، دو سرے اس کی اولاد، لینی کمر کی حفاظت کرے۔ کمر کا انتظام سیج رکھے۔ گمر کے معالمات کی دیکھ بھال سیج کرے، اور دو سرے اولاد کی دیکھ بھال سیج کرے۔ وقعدی دیکھ بھال بھی، اور دینی دیکھ بھال بھی، یہ عورت کے فرائنش میں وافل ہے۔ لود اس حدیث ہیں ہرایک فرائغن بیان کر دیئے سمئے ہیں۔

خواتین حضرت فاطمه کی سنت اختیار کریں معترت فاطمه رمنی الله تعالی عنیا، جنت کی خواتین کی سردار، نکاح سے بعد

حعنرت علی رمنی اللّٰہ تعالٰ عنہ کے محمر تشریف لے حمیٰں، تو حصرت علی اور حضرت فاطمہ رمنی انٹیرعنصا نے آلیں ہیں ہیات ہے کراما کہ حضرت علی تھر کے پاہر کے کام کر می مے، اور حضرت فاطمہ محمر کے اندر کے کام کریں گی، چنانجہ حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عتھا ہوی محنت سے کھر کے کام انجام دیتی تھیں۔ اور بڑے شوق و ذوق سے کرتی تھیں، اور اے شوہر کی خدمت کرتی تھیں۔ لیکن محنت کا کام بہت زیارہ ہو آ تھا۔ وہ زمانہ آجكل كي خليف لمرح تو تعانيس آجكل تو بكل كاسونج آن كر ديا۔ اور كھاتاتيار مو کیا۔ بلکہ کھاناتیار کرنے کے لئے چکل کے ذریعہ آٹا چیتیں، تمدور کے لئے لکڑیاں کاٹ كر لاتس- اور تتدور سلكاتس- اور بجرروني يكاتس- أيك لسياجوزاعمل تعا، جس مير حضرت فالممه رمنى الله تعالى عنها كويزي مشقت افعاني يزتي تقي، اور حضرت فاطمه رمني الله تعالی عندا ہوے شوق و زوق ہے ہے مشقت اٹھائٹیں تھیں۔ لیکن جب غری خیبر کے موقع یر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کے پاس بہت مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت میں غلام باندیاں بھی تخیں جنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام میں ان کو تعتبیم کرنا شروع کیا، تو معترت قاطمہ رمنی الله تعالیٰ عنها سے کمی نے کماکہ آب بھی جاکر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے که دیس که ایک کنراور باندی آپ کو بعی دے دیں۔ چتانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعافی عنها حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے گھر میں ماضر ہوئیں۔ اور ان سے کما کہ آب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تمیس کہ چی پیتے میتے میرے ہاتھوں میں کڑھے یو محتے ہیں اور بانی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے سینے یر نیل یو من اس وقت جو تک مل غنیمت جن است ملاے غلام اور باندیاں آئی ہن، کوئی عَلَام مِا بالذي آكر مجمع ل توجائے توجل اس مشقت سے نجلت بالوں، یہ كه كر حضرت فالممه رمني الله تعالى عنها واليس اسية ممر أتحمير..

جب حضور اقدس ملی افتد علیہ وسلم محمر تشریف لائے تو حضرت عائشہ منی افتد تعلق عنها نے حضور اقدس ملی افتد علیہ وسلم محمر تشریف لائے ہارسول افتد! آپ کی معاجب زادی حضرت فاطمہ تشریف لائیس تھیں۔ اور یہ فرمارہی تھی، آخر باپ تھے، اور جب لیک باپ کے سامنے چیتی بی یہ جملہ کے کہ چکی چیتے چیتے میرے ہاتھوں میں حب لیک باپ کے سامنے چیتی بی یہ جملہ کے کہ چکی چیتے پیتے میرے ہاتھوں میں گڑھے پڑھے بی ۔ اور پانی کی مفک افعانے سے سینے پر نیل کے نشان اسمے ہیں۔ آپ

اندازه لگامی کداس وقت باپ سے جذبات کا کیاعالم ہوگا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سف ان کا کیاعالم ہوگا۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سف ان کو است کو است کو است کی سے۔ لیکن جب تند سادے اہل مرینہ کو غلام اور باتدی میسرند آجائیں. اس وقت تک میں محدی بین کو غلام اور باتدی دیتا پہند نہیں کر آ۔

## خواتین کے لئے تسخہ کیمیا "دنتہیج فاطمی"

البت می حمیں آیک ایبانسی بتاتا ہوں جو تسارے لئے غلام اور بائدی سے بہتر موگا، وہ نسینہ یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت بستر می نینے لگو تواس وقت سے مرتبہ "سجان اللہ" رہ سے مرتبہ "الحمد اللہ" اور ۱۳۳ مرتبہ "اللہ اکبر" رہ لیا کرو یہ تمہارے لئے غلام اور بائدی سے زیادہ بہتر ہوگا۔ بنی بھی مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی تھی۔ پلٹ کر بھی نسیں کہا بلکہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ اس پر مطمئن ہو گئی۔ پلٹ کر بھی نسیں کہا بلکہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ اس پر مطمئن ہو گئیں۔ اور واپس تشریف لے حسور سلی اوجہ سے اس تبیع کو "ت بیع قاطی" کیا جاتا ہے۔ دوامع الاصول ۲۵ میں ۱۵

المخضرت ملى الله عليه وسلم في بني كو "خواتين ك كي الك مثال منا دياكم

یوی الی ہو قانونی اعتبار سے خواہ کچھ بھی حق ہو۔ نمین سنت ریہ ہے کہ وہ اسے شوہر کے محمر کی تکمبان سے۔ اور اس جمہان ہونے کی وجہ سے وہ اس کے کاموں کو اپنا کام سمجھ کر انجام دے رہی ہے۔

## اولاد کی تربیت مال کے ذمہ ہے

لود وہ مورت مرف ممری عمران سی ہے۔ بلداس کی اولاد کی ہمی ممران سی ہے۔ بلداس کی اولاد کی ہمی ممران حسور ہے۔ اولاد کی مردش اولاد کی تربیت اور اس کی تعلیم کی ذمہ واری حسور اقتدار اس کی تعلیم کی ذمہ واری حسور اقتدام ملے مورت پر ڈائی ہے۔ اگر اولاد کی تربیت مجے نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے اندر اسلام آ داب نہیں آرہے ہیں۔ تواس کے بارے بیں پہلے عورت سے سوال ہوگا، اور بعد میں مرد سے ہمدگا۔ اس لئے کہ ان چیزوں کی پہلی ذمہ واری

عورت کی ہے۔ لنذا عورت ہے سوال ہوگا کہ تمماری گود میں پلنے والے بجوں میں دین وائیان کیوں پیدائنیں ہوا؟ ان کے ولوں میں اسلامی آ داب کیوں پیدائنیں ہوئے؟ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شوہر کے تھر اور اس کی اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ آ مے بھر دوبارہ وہی جملہ دھرا ویا کہ:

وكليمراع، وكليم مشول عن دعيته

کہ تم میں سے ہر مخص رائی ہے اور ہر مخص سے اس کی زیرِ رعایت چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان فرائفس کے بجھنے اور ان پرعمل کرنے کی تعوق عطافرمائے۔ آمین۔

وآغردعواناان الحمد لأهرب العالمين



فطاب: في عناني مرظلهم مولانا محد تقى عناني مرظلهم

منبط و ترتيب: محمد عبدالله ميمن

آریخ و وقت : ۵ر جون ۱۹۹۲ء بروز جمعه، بعد نماز عصر۔

برمكان عارف بالله حضرت ذاكثر عبدالسي عارتي قدس الله مره

مقام: برمکان عار ذ کمپوزنگ: پرنٹ ماسٹرز

# قربانى جج أورعتره ذى الحجه

العمد فله وكن وسلامها عبادة الذيت اصطفى - امابعد المحمد فله خمدة ونستعينه ونستغنظ وفومن به ونتوسل عليه ونعوذ بالله من شروب انفسنا ومن سينات اعمالنا من يهده الله فلامسل له ومن بينا خلاهانك له وفشهد إن الدالم الاافله وحدة الشريك لم ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا معمد أله وفشهد إن الدالم الاافله وحدة الشريك المحديد ومرسوله مترفي تنال عليه وعمر الله واستعابه وبارك وسلمت ليناكث يراكث يرا امابعد إفا عود بالله عليه وعمر الله والمدال والمنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافي

بيه مقام أيك بيناره نور تفا

آج ایک عرصہ دراز کے بعد ایک اجھاع کی صورت میں یہاں ( حضرت ڈاکٹر محمہ عبدال حی عارفی قدس الله سره کے مکان بر) حاضری کی سعاوت مل رہی ہے۔ بریاں جیلے ہوئے کچھ لب کشائی، ایک صبر آز ہا جسارت معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اس مقام پر ہم سب لوك الك مستغيض، اور سامع كى حيثيت سے آياكرتے تھے۔ اور الله تارك و تعالى نے اس مقام کو ہمارے کئے آیک میتارہ نور بنایا تھا۔ جمال سے اللہ متارک و تعالی کے فضل سے دین کے حقائق و معارف حضرت والاقدس الله مرو کے زبانی ہنے اور سیجھنے کا موقع ملائتھا۔ اس مقام پر جمال ایک سامع اور مستغیض کی حیثیت سے میری حاضری ہوتی تھی۔ وہال کسی واعظ اور مقرر کی حیثیت سے لب کشائی صبر آزما معلوم ہوتی ہے۔ لیکن واقعہ رہے کہ بمرے یاں جو میجے بھی ہے۔ یہ اللہ تعالی کے نفشل و کرم سے حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی علد فی قدس الله تعلق سرہ ہی کا قیض ہے۔ اور جو بات دل میں آئے، یا زبان پر آئے سے ب ان کی عنایت، شفقت کا نتیجہ ہے اور ان کا بے مایاں کرم تھا کہ ہم جیسے لوگوں کو ہماری طلب کے انتظار اور استحقاق کے بغیریار بار وہ باتعی سنا مکتے۔ اور کانوں میں ڈال گئے۔ اور ول میں بٹھا گئے، جوانشاءاللہ رہتی دنیا تک محفوظ رہیں گی۔ اس لئے اپنے برادر مکرم جناب محترم بھائی حسن عباس صاحب واست بر کانہ ہے سے محتم کی تعمیل میں یہ صبر آ زیا فریضه اداکر ربابون - ماشاء الله حسرت مواهایوسف لدهمیانوی صاحب داست بر کانهم -الله تعالی ان کے فیوض میں ہر کت عطافرائے۔ آمین۔ وہ بمیشہ یسای آ کر سمینے کے ملے جعہ میں بیان فرماتے ہی، ود ماشاء اللہ اس کے اہل بھی ہیں۔ بھائی حسن عناس صاحب نے فرمایا کہ ان کے جج پر جانے کی صورت میں آج تم پھے اتھی بیان کر دو۔ چنانجے ان کے تکم کی تقیل میں یہ محزار شات بیش کر ربابوں۔ اللہ تعالی انسیں اخلاص کے ساتھ بیان کرنے اور افلاس کے ساتھ شنے اور اس برعمل کرنے کی توفیق مطافرائے۔ آمن.

عبادات میں ترتیب

ذى الحجة كريد وس دن جوتم ذى الحرسة ١٠ / الحجد سك بي القد حبارك وتعالى

نان کو آیک جیب قصوصت اور فعنیات بختی ہے۔ بلکہ اگر نور سے دیکھا بائے تو معلوم ہوگا کہ فعنیلت کا یہ سلملہ رمضان المبارک سے شروع ہورہا ہے۔ اللہ تبارک و تعلیٰ نے عباد توں کے درمیان عجیب و غریب تر تیب رکم ہے۔ کہ سب سے پسلے رمضان لائے اور اس میں روز بے فرض فرما دستے، اور بھر رمضان المبارک فتم ہونے پر فرا انظے دن سے جج کی عبادت کی تمید شروع ہوگئی، اس لئے کہ حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جے کے تین مینے ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذی المحبة۔ اگرچہ جے علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جے کے تین مینے ہیں۔ شوال، ذیقعدہ اور ذی المحبة۔ اگرچہ جے جائز اور مستحب ہو جاتا ہے۔ الدا اگر کوئی فحض جے کو جاتا جا ہے۔ قبال کے شوال کی پہلی تاریخ سے جائز اور مستحب ہو جاتا ہے۔ الدا آگر کوئی فحض جے کو جاتا جا ہے۔ تواس کے لئے شوال کی پہلی تاریخ سے جے کا احرام باند ھاکر نگلنا جائز ہے، اس تاریخ سے پسلے جے کا احرام باند میا مین تھی تھی۔ گر کا خرام باند میا تھی۔ اس لئے شوال کا مین آتے ہی لوگ سنری جائز میں مینے وہاں سینے میں گگ جاتے ہے۔ اس لئے شوال کا مین آتے ہی لوگ سنری تین تمین مینے وہاں سینے میں گگ جاتے ہے۔ اس لئے شوال کا مین آتے ہی لوگ سنری تھی تھی عبادت مروع کی عبادت اس کے کہ جو کا میں ہوگئی، اور بھر جی عبادت اس پسلے عشرہ میں انجام یا جاتی ہے۔ اس لئے کہ جو کا میں ہوگئی، اور بھر جی عبادت اس پسلے عشرہ میں انجام یا جاتی ہوگئی، اور بھر جی عبادت اس پسلے عشرہ میں انجام یا جاتی ہے۔ اس لئے کہ جو کا میں بیا عشرہ میں انجام یا جاتی ہو دو توف عرف موف ترف سے بردار کی جو «وقف عرف " ہو ذوف عرف" ہو دوف عرف میں انجام یا جاتے ہو دربا ہوگا ) او دی انجام کیا ہو تی انجام کیا ہو تی انجام کیا ہو ہیں انجام کیا ہو تی انجام کو انجام کیا ہو تی انہا ہو تی انہا ہو تی انجام کیا ہو تی انجام کو انجام کیا گاگا ہو تی انجام کو انجام کیا گیا تھا کو انجام کیا گاگا ہو تی انجام کو انجام کیا گاگا ہو تی انجام کو انجام کیا گاگا تھا کی انجام کی کی انجام کو تی انجام کو انجام کی کو انجام کی کو تی انجام کو تی انجام کی ک

## " قربانی " شکر کا نذرانہ ہے

اور پر جب الله تعالی نے رمضان کے روزے پورے کرنے کی اور جے کے ارکان پورے کرنے کی اور جے کے ارکان پورے کرنے کی توثیق عطافرادی اور یہ دو عظیم الشان عماد تیں تخیل کو پیچے گئیں۔ ہس وقت الله تبارک و تعالی نے یہ ضرری و یا کہ مسلمان ان عماد توں کی اوائی پر الله تعالیٰ کے حضور شکر کا نزرانہ پیش کریں۔ جس کا نام "قربانی " ہے۔ اندا ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۱۔ ۱۲۔ آدری کو الله تعالی کے حضور شکر کا نزرانہ پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ دو عظیم عماد تیں اواکر نے کی توفیق عطافر ان و ت رکی اواکہ تعالی نے عید الفطر کو اس و قت رکی جب روزے کی علیم الشان عماوت کی تحیل ہو رہی تھی۔ اور عید الله متی کو الله تعالی نے اس وقت رکھا جب روزے کی عظیم الشان عماوت کی تحیل ہو رہی ہے۔ اور عید الله متی کو الله تعالی نے اس وقت رکھا جب جج کی عظیم الشان عماوت کی تحیل ہو رہی ہے۔ اور عید الله متی کو الله تعالی نے اس وقت

عیدالفطریس خوشی کا آغاز مدافیۃ الفطرے کرو۔ اور جیدالا متی کے موقع پر خوشی کا آغاز اللہ تعلق کے حضور قربانی چیش کر سے کرو۔

## و من راتوں کی قشم

چونکہ ذی الحجہ کا ممینہ شروع ہو چکا ہے۔ اور عشرہ ذی الحجہ کا آغلا ہے۔ اس
کے خیال ہوا کہ بچھ باتیں اس عشرہ ذی الحجہ کے متعلق عرض کر دی جائیں۔ یہ عشرہ جو
کیم ذی الحجہ سے شروع ہوا، اور ہوس ذی الحجہ پر جس کی انتہا ہوگی، یہ سل کے بارہ میمنوں میں
بیری ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اور پارہ عم میں یہ جو سورۃ تجرکی ابتدائی آیات ہیں: "والعجر
وکیال عَشر" اس میں اللہ تبارک و تعلیٰ نے دس راتوں کی ضم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کو کمی
بات کا یقین دلانے کے لئے ضم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن کمی چزیر اللہ تعالیٰ کو کمی
کھانا اس چزکی عزت اور حرمت پر والات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بورۃ نجر میں
جن راتوں کی ضم کھائی ہے۔ اس کے بارے میں منسرین کی آیک بزی جماعت نے
سے کہا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں۔ اس سے ان دس راتوں کی
عزت، عظمت اور حرمت کی نشاندی ہوتی ہے۔

### دس ایام کی فضیلت

اور خود نی کریم سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ایک ارشادیں واضح طور پر
ان دس ایام کی ایمیت اور نسیلت بیان قرطانی سے۔ یسال تک فربایا کہ الله تعالیٰ کو عبادت
کے اعمال ممی دوسرے دن میں استے محبوب ضمیں بین جنتے ان دس دنوں میں محبوب
جی ۔ خواہ دد عبادت نظی نماز ہو۔ ذکر یا تبیع ہو، یا صدقہ خرات ہو (میح بخلی کہ کہاب
العبدین، باب فضل العمل فی ایام التشریق، صدیث نمبر ۹۲۹) اور ایک مدیث میں یہ بھی فرایاکہ آگر کوئی شخص ان باہمیں سے ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزہ تواب کے اعتبار سے
ایک مال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی ایک روزے کا تواب بر حاکر آیک سال کے
دوزوں کے تواب کے برابر می دیا جاتا ہے۔ اور فرمایان دس راتوں میں آیک رات کی
عبادت این افتدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ایعنی آگر ان راتوں میں سے سمی بھی آیک

رات میں عبادت کی نوفق ہو ممی نو کو یا اس کو لیفتہ القدر میں عبادت کی نوفق ہو گئی، اس عشرہ ذی المصینة کو اللہ متارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا ورجہ عطافرہایا ہے۔ (سنن ترزی، کلب بھسوم باب ماجاء ٹی العمل ٹی ایام العشل، مدیث نمبر ۵۵۸)

## ان ایام کی دو خاص عبادتیں

اور ان ایام کی اس ہے بڑی اور کیا فعنیات ہوگی کہ وہ عباد تیں جو سال بھر کے ووسرے ایام میں انجام شیں دی جائے تیں۔ ان کی انجام دی کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو منتخب قرمایا ہے۔ مثل ج ایک ایسی عبادت ہے جوان ایام کے علاوہ دوسرے این یں انجام میں وی جانکی۔ ودسری عبادتوں کا بیا حال ہے کہ انسان اوا مض کے علاوہ جب جاہے تفلی عباوت کر سکتا ہے۔ مثلاً نماز پانچ وفت کی فرض ہے۔ کیکن ان کے عااوہ جب چاہے تفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ رمضان میں روزہ فرض ہے۔ لیکن تفلی روزہ جب جاہے رحمیں۔ زکوہ سال میں لیک مرتبہ فرض ہے۔ لیکن تغلی صدقہ جب جاہے ادا ے - لیکن دوعبادتیں ایس ہیں کہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرمادیا ہے۔ ان اوقات کے علاوہ روسرے اوقات میں اگر ان عمادتوں کو کیا جائے گاتو وہ عمادت ہی نہیں شکر ہوگی۔ ان میں ہے ایک عبادت حج ہے۔ حج کے ار کان مثلاً عرفات میں جا کر میرنا، مزدلقه میں رات گزار تا۔ جمرات کی رمی کر ناوغیر دیبہ ار کان وا قبل ایسے ہیں کہ اگر التي ايام ميں انجام ديا جائے تو عمادت ہے اور دنوں ميں آگر کوئي محض عرفات ميں دس دن تھیرے توب کوئی عبادت نہیں۔ جرات سال بھر کے بڑہ مینے تک منی میں کھڑے ہیں۔ کیکن دوسرے ایام میں کوئی شخص جا کر ان کو منگریاں مار دے تو یہ کوئی عمادت میں۔ توج جیسی اہم عبادت کے لئے اللہ تعالی نے ان بی ایام کو مقرر فرمادیا کہ آگر ہیت الله كالحج ان ايام من انجام دو هيم تو عبادت ہوگی۔ اور اس بر ثواب ملے مكا۔ ووسری عمیادت قربانی ہے۔ قربانی کے لئے ابتد تعالی نے ذی الحد کے تین دن لیعنی دس محیارہ اور بارہ **آ**مریخ مقرر فرما دیئے ہیں۔ ان ایام کے علاوہ آگر کوئی شخص قربانی کی عباوت کر ؛ جاہے تو نمیں کر سکتا۔ البت أكر كوئي محض صدقه مربنا چاہے تو بكرا فرزع كر ے ہیں کاموشت صدقہ کر سکتا ہے، نیکن بہ قربانی کی مبادیت ان تین دنوں سے سما کسی

اور دن میں انجام نہیں یا کتی۔ اندائد تبارک و تعالی نے اس زمانے کو یہ اتماز بخشا ہے۔
اس وجہ سے علاء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے
بعد سب ہے۔ زیادہ نعیات والے ایام عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، ان ٹی عباد توں کا
تواب بردھ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالی ان ایام میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فراتے ہیں۔
لیکن بچھ اور اعمال خاس طور پر
ان کا بیان کر وینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

## بال اور ناخن نه کافیخ کا تکم

زی الحج کا چار دیجے ی جو تھم سب سے پہلے ہماری طرف متوج ہوجا آہے۔ وہ
ایک بجیب و غریب تھم ہے۔ وہ ہے کہ بہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ جب تم

میں سے سمی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت وہ ذی الحجہ کا چانہ و کھے اس کے بعداس کے لئے
بیل کاٹنا اور تاخن کا ٹنا درست نہیں۔ چونکہ ہے تھم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول
ہے۔ اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا حمیا ہے کہ آدی اپنے تاخن اور بال اس
وقت تک تہ کا نے جب تک قرباتی نہ کر لے۔ (این ماجہ کمل الاضاحی، باب من أدا و
ان یف می قلا آنے خدتی العشر من شعرہ وانظارہ۔ حدث تمبر کاس

#### ان کے ساتھ تھوڑی سے شاہت اختیار کر او

بظاہریہ علم ہوا بجیب و غریب معلوم ہو آ ہے کہ بپاتد و کھے کر بال اور افحن کانے

منع کر و یا کیا ہے۔ لیکن بات وراصل یہ ہے کہ ان ایام میں اللہ تعالی نے ججی عظیم
الشان عباوت مقرر فرائی اور مسلماؤں کی آیک بہت بوی تعداد المحمد لله اس وقت اس
عبادت سے بسرا تدوز ہو رہی ہے۔ اس وقت وہاں یہ حال ہے کہ ایسا معلوم ہو آ ہے کہ
بیت اللہ کے اندر آیک ایسا مقاطیس لگا ہوا ہے۔ جو چاروں طرف سے فرز ندائی توحید کو اپنی
طرف تعینج رہا ہے ہر لیے ہزاروں افراد اطراف عالم سے وہاں تی جے رہے ہیں۔ اور بیت اللہ
کے ارد کر و جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جج بیت اللہ کی اوائیگی کی سے
سعادت بخش ہے۔ ان حمنات کے لئے یہ تخم ہے کہ جب وہ بیت اللہ مشریف کی طرف

جائیں تودہ بیت اللہ کی در دی معنی اجرام بہن کر جائیں۔ اور پھراحرام کے اندر شریعت نے بست سے پابندیاں عائد کر دس ۔ مثلاً یہ کہ سلا بوا کپڑا نسیں پہن سکتے۔ خوشہو نہیں لگا سکتے۔ مند نہیں ڈھانپ سکتے۔ وغیرہ ان میں سے آیک پابندی ہے کہ بال اور ناخن میں کا شعیر کاٹ سکتے۔

حسور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اور ان لوگوں پر جو بیت اللہ کے کرم کو حاضر سیں ہیں۔ اور جج بیت اللہ کی عبادت میں شریک سیں ہیں۔ اللہ تعالی کے کرم کو متوجہ فرمانے اور ان کی رحمت کا مور و بنانے کے لئے یہ فرما و یا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی می مان کی شاہت اپنے اندر پیدا کر لو اور ساتھ تھوڑی می مان کی شاہت اپنے اندر پیدا کر لو اور جس طرح وہ بائن نمیں کا ف جس طرح وہ بائن نمیں کا ف دے ہیں تم بھی مت کاٹو۔ جس طرح وہ بائن نمیں کا ف دے ہیں تم بھی مت کاٹو۔ جس طرح وہ بائن نمیں کا ف دے ہیں تم بھی مت کاٹو۔ جس طرح وہ بائن نمیں کا فوقت جج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بسراندوز ہورہے ہیں۔

## الله كى رحمت بمانيس دُهوندُتى ب

لود بھرے حضرت ڈاکٹر محمد حیدالیسی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہے کہ اللہ جارک د تعالیٰ کی رحمیس برائے وصور تی ہیں۔ جب ہمیس بہ سخم دیا کہ ان کی مشاہرے اللہ جارک د تعالیٰ کی رحمیس برائے وصور تی ہیں کہ ان پر جور حمیس نازل قربانا منظور ہے۔ اس کا بجھ حصد تمیس بھی عطا فربانا جائے ہیں۔ آکہ جس وقت عرفات کے میدان میں ان اللہ کے بندوں پر دحمیت کی بار شمیس برسیں، اس کی بدلی کاکوئی گلوا ہم پر بھی رحمیت برساد ہے، تو بندوں پر دحمیت کی بار شمیس برسیں، اس کی بدلی کاکوئی گلوا ہم پر بھی رحمیت برساد ہے، تو بید شاہت پر اکر تا بھی بڑی تعمیت ہے اور حضرت مجذوب صاحب کا بہ شعر بکرت پر حمالی کرتے تھے کہ سے

تیرے محبوب کی یارب شاہت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں کیا بعد اللہ کا اللہ اس صورت کے کہ اللہ اس صورت کی برکت سے حقیقت، میں تہدیل فرمادے۔ اور اس میں جو گھنائی وہاں برسین کی انشاء اللہ ہم اور آپ اس سے محردم شیس رہیں میں۔

#### تھوڑے سے دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے

### يوم عرفه كاروزه

دوسری چیزیہ ہے کہ یہ ایام آئی آخیات والے ہیں کہ ان ایام بی ایک روزہ قراب کے اختبار ہے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس ہات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک مسلمان جتنابھی ان ایام یں یک اعمال اور عبادات کر سکتا ہے وہ ضرور کرے۔ اور نو ذکی الحجہ کا دن عرف کا دن ہے، جس بی اللہ تعالی نے جاج کے لیے ج کا مقیم الشان رکن یعنی وقوف عرف تجویز قربایا اور ہمارے لئے خاص اس نویس تاریخ کو فغلی روزہ مقرر فربایا اور اس روزے کے بارے بی تی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے اور شاد قربایا کہ عرف کے دن جو محف روزہ رکھے تو جھے اللہ تیارک و تعالی کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے دن جو محف روزہ رکھے تو جھے اللہ تیارک و تعالی کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے ایک مال پہلے اور ایک سال بعد کے منابوں کا کفارہ ہو جائے گا۔

صرف ممناه صغیرہ معانب ہوتے ہیں

یماں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض اوگ جو ومین کا کماحقہ علم نہیں رکھتے اوّاس نشم کی جو حدیثیں آتی ہیں کہ ایک سال پہلے کے مختلو معاف ہو می اور ایک سال

آ الندو کے مناہ معاف ہو مجے اس سے ان اوگول کے داول میں سے خیال آ آ اے کہ جب الله تعالى في الك سل يهل ك مناه تومعاف كري ديم اور ايك سال آئنده ك بھی تمناہ معاقب قرما دیتے اس کا مطلب رہے ہے کہ سال بھر کے لئے چھنی ہو تمنی۔ جو چاہیں، کریں بہب محناہ معاف ہیں، خوب سمجھ کیجئے جن جن اعمال کے بارے میں نی اريم صلى الله عليه وسلم في بيد فرمايا كه بيد منابول كو معاف كرف والعامل بين مثلاً و کرنے میں ہر عضو کو دھوتے وقت اس عضو کے محمناہ معانب ہو جاتے ہیں، نماز یرے کے لئے جب انسان سور کی طرف جاتا ہے توایک قدم پر ایک مناه معاف ہوتا ہے۔ اور ایک درجہ بلند ہو آ ہے۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے تمام پچھلے محتلہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد ر کھئے، اس متم کی تمام احادیث میں مناہوں سے مرآد مناہ مغیرہ ہوتے ہیں، اور جمال تک کبیرہ ممناہوں کا تعلق ہے اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف تبیں ہوتے۔ ویسے اللہ تعالی ای رحمت سے کسی کے کبیرہ مناہ بغیر توبہ کے پخش ویں وہ الگ بات ہے کیکن قانون ہے ہے کہ جب تک توبہ نہیں کر لے گا،معاف نہیں ہوں سے۔ اور بھر توب سے بھی وہ محناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ ہے ہو۔ اور آگر اس ممناہ کا تعلق حقوق العباد ہے ہٹلا کسی کا حق دبالیا ہے۔ کسی کا حق مارلیا ہے کسی کی حق تلفی کرلی ہے اس سے بارے میں قانون یہ ہے کہ جیب تک ماحب حق کواس کا حق ادانہ کر دے بااس ہے معاف نہ کرالے۔ اس وقت کم معاف منیں ہوں گے۔ انڈا رہ نمام فعنیات والی احادیث جن میں محناہوں کی معانی کا ذکر ہے۔ وہ منفیرہ محناہوں کی معانی سے متعلق ہیں۔

تكبير تشريق

ان ایام میں تیسرا محل تجمیر تشریق ہے۔ جو عرف کے دن کی تماز مجرے شروع ہو کہ کہ دن کی تماز مجرے شروع ہو کہ میں ا ہو کر ۱۱۳ مکری عمر تک جاری رہتی ہے۔ اور یہ تجمیر ہر فرض نماز کے بعد آیک مرتب پڑھنا واجب قرار ویا کیا ہے۔ وہ تحمیر سے نامخد آکبر الله آکبر والد الا الا الله دائد آگبر اللہ آکبر وللد الحمد "مردول کے لئے اسے متوسط بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اور آہستہ آواز سے روھنا خلاف سنت ہے۔

(معنف ابن ابی شیبه، جسم ص ۱۷۱، شهی ج ۲ ص ۱۷۸)

## گنگاالش بہنے لگی ہے

(سورة الاتراف: ٥٥)

یعی آہستہ اور تضرع کے ساتھ اپ رب کو پکارواور آہستہ وعاکر ان چنانچ عام اوقات میں بلند آوازے وعاکر نے کے بجائے آہستہ آوازے وعاکر ناافشل ہے (البت جمال زورے وعا آگنا انشل ہے) اور اس وعاکی اور اس وعاکی اور اس وعاکا ایک حصہ ورود شریق بھی ہے۔ اس کو بھی آہستہ آوازے پڑھنازیادہ انشل ہے۔ اس میں تولوگوں نے اپنی طرف سے شور مجانے کا طریقتہ افتیار کر لیااور جن چزوں کے بارے میں شریعت نے کہا تھا کہ باند آواز سے کو مثلاً تجمیر تشریق۔ جو ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کمنی جائے، لیکن اس کے پڑھنے کے وقت آواز بی تبیمی نکلتی، اور آہستہ سے پڑھنا شروع کر ویجے ہیں۔

## شوكست اسلام كامظاهره

میرے والد ماجد قدس القد سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میہ تنجیبر تشریق رکھی ہی اس کے گئی ہے کہ اس سے شوکت اسلام کا مظاہرہ ہواور اس کا تقاضہ بیہ ہے کہ سلام پھرنے کے بعد مسجد اس تنجیبر سے کو بج اشھے، لافدا اس کو بلند آواز سے کستا ضروری ہے۔
اس طرح عید للا تنجی کی نماز کے لئے جارہ ہوں تواس میں بھی مسنون ہیہ ہے کہ راستے میں بلند آواز سے تنجیبر کتے جائیں۔ البتہ عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہنی جائیں۔ البتہ عید الفطر میں آہستہ آواز سے کہنی جائیں۔

تكبير تشريق خوانين برجمي واجسيسيم .

می تجمیرتشرق خواتین سے لئے ہی مشروع ہوراس میں عام طور پر بزی کو آئی
ہوتی ہے۔ لور خواتین کو یہ تجمیر پڑھنا یاد نمیں رہتا۔ مرد حضرات تو چونکہ مسجد میں
ہماھت سے نماز اواکرتے ہیں۔ اور جب سلام کے بعد تجمیر تشریق کی جاتی ہوتا ہو اور عام طور پر
آجاتا ہے لور وہ کمہ لیتے ہیں۔ لیکن خواتین میں اس کارواج بہت کم ہے، اور عام طور پر
خواتین اس کو نہیں بڑھینی ۔ اگرچہ خواتین پر واجب ہونے کے بارے میں علاء کے دو
قل ہیں۔ بعض علاء کتے ہیں کہ واجب ہے لور بعض علاء کتے ہیں کہ خواتین پر واجب
نمیں بلکہ صرف مستحب ہے مردوں پر واجب ہے لیکن خطابر ہے کہ و حقیاط اسی میں ہیں کہ
نمیں بلکہ صرف مستحب ہے مردوں پر واجب ہے لیکن خطابر ہے کہ و حقیاط اسی میں ہیں کم
نماز کے بعد یہ تجمیر سمیر میں میں پانچ روز تک یوم طرفہ کی فجرے ۱۳ آرزی معر تک ہر
نماز کے بعد یہ تجمیر سمیر میں ہو جاتین کو اس کا پڑھنا یاد نمیں رہتا۔ اس لئے میں
خواتین کو یہ سکلہ جاتا جا ہے اور چونکہ خواتین کو اس کا پڑھنا یاد نمیں رہتا۔ اس لئے میں
نماز کو یہ حکیریاد آجائے۔ اور سلام کے بعد کمہ لیں

(معنف ابن الي شيدج ٢ ص ١٩٠ شانى ج ٢ ص ١٤٩)

قربانی دوسرے ایام میں نہیں ہو سکتی

اور پھر جو تھا اور سب سے افتال عمل جو انڈ تعالی نے ایام ذی الحجہ میں مقرر قربایا ہے وہ قربانی کاعمل ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عمل سل کے دوسرے ایام میں انجام ضیں دیا جاسکتا صرف ذی الحجہ کی ۱۰ ااور ۱۲ آری کو انجام دیا جاسکتا ہے ان کے علاوہ دوسرے او قالت میں آدی جاہے کتنے جانور ذری کر لے لیکن قربانی نسیں ہو سکتی۔

الذاخ اور قربانی دو ان ایام کے بوے اعمال ہیں۔ ان کے ذریعہ اللہ تاہمیں دین کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ہمل کی اس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی ہمل کی اوقت اپنی ذات ہیں بچو شیس رکھا۔ نہ کسی جگہ میں بچھ رکھا ہے، نہ کس عمل میں، نہ کس دقت میں، ان چیزوں میں جو فضیلت آتی ہے وہ ہمارے کینے کی وجہ ہے آتی ہے، آگر ہم کہ ویس کہ فلال کام کرو۔ تو وہ اجر و تواب کا کام بن جاشےگا۔ اور آگر ہم اس کام سے روک دیں تو پھراس میں کوئی اجر و تواب نہیں۔ "میدان عرفہ" کو لے لیجئے۔ 9 ذی الحجہ کے علاوہ سال کے 20 میدان عرفات ہے۔ وہی جبل رحمت ہے، اس واسطے کہ ہم نے عام ورنوں میں وہاں وقوف کرنے کے لئے نہیں کہا، جب ہم نے کہا کہ توذی الحج کو آؤہ تواب نہیں جگے۔ وہی دونوں میں وہاں وقوف کرنے کے لئے نہیں کہا، جب ہم نے کہا کہ توذی الحج کو آؤہ تواب نوزی الحج کو آؤہ تواب نوزی الحج کو آؤہ تواب اس بات یہ ہے کہ نہ میدان عرفات میں پچھ رکھا ہے۔ اور نہ اس وقت میں بی ویکھر عمل میں پچھ رکھا ہے۔ اور نہ اس وقت میں پچھ رکھا ہے۔ اور نہ اس وقت میں پچھ رکھا ہے۔ اور نہ اس وقت میں تو پھر عمل میں بی ویکھر عمل میں پچھ وقت میں تو پھر عمل میں بی ویکھر اس میں تو پھر عمل میں ویکھر عمل میں بی ویکھر عمل میں ویکھر عمل میں ویکھر عمل میں بی ویکھر عمل میں تو پھر عمل میں ویکھر عمل میں تو پھر عمل میں تو پھر عمل میں ویکھر اس میں ویکھر عمل میں ویکھر عمل میں ویکھر کی ویکھر کی میں ویکھر کی میں ویکھر کی ویکھر کی میں ویکھر کی ویکھر کی میں ویکھر کی ویکھر کی ویکھر کی ویکھر کی ویکھر کی میں ویکھر کی میں کی میں ویکھر کی ویکھر کی میں ویکھر کی ویکھر کی میں ویکھر کی ویکھر کی ویکھر کی میں

# اب مسجد حرام سے کوچ کر جائیں

آب سب حنزات کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی اتنی فنسیات رسمی ہے کہ آیک نماز آیک لاکھ نمازوں کا اجر رکھتی ہے، اور جج کے لئے جانے والے حفزات، ہر نماز پر آیک لاکھ نمازوں کا نواب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن جب ۸ ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے تواب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم ہوا کہ مسجد حرام کو چھوڑو، اور آیک لاکھ نمازوں کا نواب جو اب تک مل رہا تھا۔ اس کو ترک کرو، اور اب منی میں جاکر پڑاؤ ذالو، چنا نچہ ۸ ذی الحجہ کی ظریے لے کر 8 ذی الحجہ کی فجر تک کا وقت منی میں گزارنے کا خالی جا تھم دے ویا آب اور ذراب ویکھئے کہ اس وقت میں حاجی کا منی کے اتدر کوئی کام ہے؟ چھو نمیں، نہ اس میں جمرات کی رمی ہے۔ اور نہ اس میں د توف ہے، اور نہ کوئی اور عمل ہے۔ بس صرف ہے۔ اور نہ اس میں وقوف ہے، اور نہ کوئی اور عمل ہے۔ بس صرف ہے۔ بس صرف ہے۔ کہ یا تج ممازیں وہاں نواجی اور آب لاکھ نمازوں کا تواب

141

چموڑ کر جنگل میں نماز پڑھی اس تھم کے ذریعہ اس بات کی طرف اشارہ قربادیا کا جو تواب ہے وہ ہمارے کہنے کی وجہ سے ہاب جب ہم نے یہ کمہ ویا کہ جنگل میں جاکر نما پڑھو تو جنگل میں خاتہ پڑھنے کا جو تواب ہے وہ مجد حرام میں بھی نماز پڑھنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ اب آگر کوئی محف یہ سوچے کہ منی میں اس روز کوئی عمل تو کر تانسیں ہے۔ چلو کمہ میں رہ کر یہ پانچ نمازیں مسجد حرام میں پڑھ لوں تو اس نماز سے آیک لاکھ نمازوں کا تواب تو کیا، آیک نماز کا تواب بھی نمیں ملے گا۔ اس لئے کہ اس نے اللہ تعالی کے تھم کے خام کے خام کے خام کی کر دی۔

سي عمل اورسمي مقام ميں پچھے نہيں رکھا

جی عبادت میں جکہ جگہ قدم قدم پر میہ بات نظر آتی ہے ان بتوں کو توڑا گیا ہے جو انسان بعض او قات اپنے سینوں میں بسالیتا ہے۔ وہ میہ کہ اپنی ذات میں کسی عمل میں مجمع نہیں رکھا۔ کسی مقام میں بچھ نہیں رکھا۔ جو پچھ بھی ہے وہ ہمارے تھم کی اتباع میں ہے جب ہم کسی چیز کا تھم دیں تو اس میں برکت اور اجر و تواب ہے۔ اور جدب ہم کمیں کہ یہ کام نہ کرو کہ اس وقت نہ کرنے میں اجر تواب ہے۔

عقل مہتی ہے کہ بیہ دیوانگی ہے

جی پوری مہاوت میں فلف نظر آگے۔ اب یہ ویکھے کہ آیک پھر منی میں مخراہ، اور لا کھوں افراد اس پھر کو کئریاں مار ہے ہیں، کوئی فض آگریہ پویھے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ویوائی ہے کہ آیک پھر پر کئر ہر سائے جارہ ہیں، اس پھر نے کیا تصور کیا ہے؟ لیکن چوکلہ ہم نے کہ دیا کہ یہ کام کری اس کے بعد اس میں تکت، مصلحت اور عقلی دلائل تلاش کرنے کا مقام نہیں ہے ہی اب اس پر عمل ہی میں اجر و تواب ہے۔ اس دیوائی ہی میں لطف ہی ہے اور اس میں اللہ تعالی کی رضا ہی ہے۔ تواب ہے۔ اس دیوائی ہی میں لطف ہی ہے اور اس میں اللہ تعالی کی رضا ہی ہے۔ کی عبادت میں قدم برید کھمایا جارہا ہے کہ تم نے اپنی عقل کے سائے میں جو چیزیں بھار کی جی اور اس بی ان کو توڑو، اور اس بات کا میں جو چیزیں بھار کی جی اور اس بات کا اور اس بات کا اور اک پیدا کرو کہ جر پچھ بھی ہے وہ تمارے کی اتباع میں ہے۔

### قرمانی کیا سبق دی ہے

میں چز قربانی میں ہے، قربانی کی عیادت کا سلا افلسفہ کی ہے۔ اس لئے کہ قربانی کے سعتی ہیں "اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چز" اور بید لفظ "قربانی " "قربان " سے نکلا ہے، اور لفظ "قربان " "قرب " سے نکلا ہے۔ او قربا نی کے معنی بید ہیں کہ وہ چز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے اور اس قربانی کے سلاے عمل میں بید سکھایا گیا ہے کہ ہملاے تھم کی اجاع کا تکوین ہے۔ جب ہملا اتھم آجائے تو اس کے بعد عقلی گھوڑے ووڑانے کا موقع ہے، نہ اس میں محسنیں اور مصلحین طاش کرنے کا موقع باتی رہتا ہے اور نہ اس میں چوں و چراکرنے کا موقع ہے، ایک مومن کا کام بید ہے کہ اللہ کی طرف سے تھم آ جائے تو ابن سر جھکا وے اور اس تھم کی اجاع کرے۔

بیٹے کو ذبح کرنا عقل کے خلاف ہے

جب معزت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھم آگیا کہ بیٹے کو ذریح کر دو۔ اور وہ تھم بھی خواب کے ذریعہ سے آیا، آگر اللہ تعالی چاہتے تو وی کے ذریعہ تھم بازل فرادیے کہ اپی بیٹے کو ذریح کرد، لیکن اللہ تعالی نے ایسانس کبا۔ بلکہ خواب میں آپ کویہ دکھایا کیا ہے بیٹے کو ذریح کررہ بین آگر ہمارے جیسا آویل کرنے والا کوئی محض ہو آتو یہ کہ ویا کہ یہ قواب کی بات ہے۔ اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تھریہ ہی حقیقت ہی ایک استون تھاکہ چو تکہ جب انبیاء علیم السلام کا خواب وی ہو آ ہے تو کیا وہ اس دی پر ایک استون تھاکہ چو تکہ جب انبیاء علیم السلام کا خواب وی ہو آ ہے تو کیا وہ اس دی پر معلوم ہو گیا کہ یہ انہ تعالی کی طرف سے آیک تھم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذریح کر وہ تو باس میں کیا گیٹ کر اللہ تعالی سے میہ نہیں ہو چھاکہ یاائند! بیہ علم آخر کیوں دیا جارہا ہے ؟ اس میں کیا گیٹ کر اللہ تعالی سے یہ نہیں ہو چھاکہ یاائند! بیہ علم آخر کیوں دیا جارہا ہے ؟ اس میں کیا گیٹ سے بیٹے کو ذریح کر ہے، عقل کی کمنی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھم کو انار کر دیکھیے تو کمی میزان پر اس تھاکہ کو تا کہ کر سے کا کھو

جيساباب ويسابينا

و آپ نے اللہ تعالی سے اس کی مصلحت سیس برجیمی البت بینے سے استحان اور

#### آزائش كرنے كے لئے سوال كياكمة

يَا بُغَيَّ إِنَّ آمْى فِي الْمَنَّامِرَ إِنَّ آذُ بَعَلْكَ فَانْظُرُ مَاذَا مَرِّي"

(سورد انعماقات ۱۰۲)

ائے بیٹے میں نے توخواب میں یہ دیکھا ہے کہ جہیں ذرج کر رہا ہوں اب بتاہ جہاری کیارائے ہے؟ ان کی رائے اس لئے نہیں ہوچی کہ آکر ان کی رائے نہیں ہوگی تو خہیں کہ بیٹا کتنے پانی میں ذرج نہیں کروں گا۔ بلکہ ان کی رائے اس لئے ہوچی کہ بیٹے کو آز اکیس کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے۔ اور افقہ تعالیٰ کے عظم کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے؟ وہ بیٹا بھی معزت ابراہیم فلیل افلہ کا بیٹا تھا۔ وہ بیٹا جن کے ملب سے سیدالادلین والا تحرین ملی افلہ علیہ وسلم زیا میں تھریف لا نے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پاٹ کریہ نمیں ہوچھاکہ ابا جان! مجھ سے کیا جرم مرزد ہوا ہے؟ میرا قسور کیا ہے کہ جمعے موت کے کھلٹ آل اجارہ ابان ابھی سیلی کی جواب تھا کہ:

يَا ٱبْتِ افْعَلُ مَا ثُوْمَ لُ سَنَجِدُ فِنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ السَّايِرِيْنَ

ایا جان آپ کے پاس جو تھم آ یا ہے اس کو کر گزرہے، اور جہال محک میرا معللہ ہے تو آپ انشاء اللہ تجھے مبر کرنے والوں جس سے پائیں گے۔ بیں آہ و بکائیں کروں گا۔ میں روک گااور چلاؤں گائیں۔ اور آپ کواس کام سے نمیں روکوں گا۔ آپ کر محزرہے۔

# چلتی چھری ژک نہ جائے

جب باب بھی ایرا اولو العزم اور بیٹا بھی اولو العزم، دونوں اس تھم پر عمل کرنے
کے لئے تیار ہو سکے اور باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، اس وقت حضرت اساعیل علیہ
السلام نے قربایا کہ اباجان! آپ بھے بیٹائی کے بل لٹائیں۔ اس لئے کہ آگر سید حالئائیں
گے تو میری صورت سامنے ہوگی۔ جس کی وجہ سے کمیں ایسانہ ہو کہ آپ کے ول میں
بیٹے کی محبت کا بھوش آجائے۔ اور آپ چمری نہ چلا سکیں۔ اللہ تعالی کو یہ اوائی اتنی
پتد آئیں کہ اللہ تعالی نے ان اواؤں کا ذکر قرآن کریم میں مجمی فرایا۔ چنانچ فرمایا

#### فَلَتَّآ اَصْلَمَا وَتَكَّهُ لِلْجَبِّينِ

(مورة الصافات :١٠٣)

قرآان کریم نے برا مجیب و غریب لفظ استماکیا ہے۔ قربایا سنظمانا لیمی جب باپ اور بیٹے دونوں جب کے۔ اور اس کا ایک ترجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب باپ اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے۔ اس لئے کہ اسلام کے معنی ہیں اللہ کے تھم کے آگے جب بات اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے۔ اس لئے کہ اسلام یہ ہے کہ تھم کیسا بھی آجائے۔ اور اس کی وجہ سے ول پر آرے ہی کیوں نہ چل جائیں۔ اور وہ تھم عمل کے فلاف ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ اور اس کی وجہ سے جان و بل اور عزت اور آپروکی کمتی قربانی کیوں نہ وی ن برے، بس انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے اس بھم کے آگے اپ آپ کو جھکا اللہ کے بس انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے اس بھم کے آگے اپ آپ کو جھکا اللہ کے تا گا لیا دیا۔ اور قرآن اللہ کے تا گا لیا دیا۔ اور قرآن اللہ کے تا کہ جب دونوں اسلام لے آئے۔ اور قرآن اللہ کے تا کہ جب دونوں اسلام لے آئے۔ اور قرآن کریم نے لٹانے کے اس وصف کو خاص زور دیکر بیان کیا ہے اور اس طرح اس لئے لٹایا کہ جبئے کی صورت سامنے ہوئے کی وجہ سے کمیں چلتی ہوئی چھری رک نہ جائے اس لئے لٹایا پیشانی کے بل لٹان کے۔ اس لئے لٹایا پیشانی کے بل لٹان کے۔ اس طرح اس لئے لٹایا کہ جیٹے کی صورت سامنے ہوئے کی وجہ سے کمیں چلتی ہوئی چھری رک نہ جائے اس لئے لٹایا پیشانی کے بل لٹان کے بل لڑایا۔

روایوں میں آآ ہے کہ جب منزت ایراہیم طید السلام اپنے بینے کولا نے لگے تو حضرت اساعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اباجان! آپ بھے وَی وَکر رہے ہیں، ایک کام یہ کر لیجئے کہ میرے کیڑے آئی طرح سمیٹ لیجئے اس لئے کہ جب میں ذرح ہوں گاتو فطری طور پر تزیوں گا۔ اور تزینے کے نتیج میں و سکتا ہے کہ خون کے جھینئے دور تک جائیں اوراس کی دجہ سے میرے کپڑے جگہ جگہ سے خون میں است بت ہو جائیں۔ اور پھر جائیں اور پھر میری والدہ جب میرے کپڑوں کو دیکھیں گی تو ان کو بست ملال ہوگا۔ اس لئے آپ میرے کپڑوں کو ایکھی طرح سمیٹ لیس .

قدرت كالتماشه ديكهيج

کچرکمیاہوا؟ جب ان دونوں نے اپنے جھے کا کام پوراکر دیا تواللہ تعالی فراتے ہیں کہ جب بندوں نے اپنے جنبے کا کام کر لیا۔ تواب بھے اپنے جھے کا کام کرتا ہے۔ چنانچہ فرایا کہ :

#### وَكَادَيْنَاهُ آنُ يَّا إِبْرَاهِيْمَ فَذَمَسَدُ قُتَ الرُّفُوا

( سورو المصافات ١٠٥٠ م١٠٥)

\*

اے ابراہیم! تم نے اس خواب کو سچاکر دکھایا۔ اب ہماری قدرت کا تماث دیکھو۔ چتانچ جب آتھسیں کھولیں تو دیکھا کہ حضرت اسائیل علیہ السلام ایک جگہ ہیں ہے ہوئے مسکرارے ہیں۔ اور وہاں ایک دنیا ذیج کیا ہوا پڑا ہے۔

## الله كالحكم برجيزير فوقيت ركهما ب

یے پورا واقعہ جو در حقیقت قربانی کے عمل کی بنیاد ہے۔ روزِ اول سے یہ بتار ہا ہے کہ قربانی اس لئے مشروع کی عمی ہے آکہ انسانوں کے دل جس یہ احساس، یہ علم اور یہ معرفت پیدا ہوک اللہ تعالی کا تعلم ہر چیز پر نوٹیت رکھتا ہے اور دین در حقیقت انتہاع کا نام ہے اور جب تعلم آ جائے تو پھر عقلی محوڑے دوڑائے کا وقع نسیں۔ حکتیں اور معسلحین علائی کر نے کا موقع نمیں ہے

## حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقلی تحکمت تلاش نہیں کی ا

آج ہمارے معاشرے میں جو گرائی پھیلی ہوئی ہے وہ بیہ ہے کہ اللہ تحالی کے ہر تکم میں حکمت ہلائی کروکہ اس کی حکمت اور مسلحت کیا ہے؟ اور اس کاعقلی فاکرہ کیا ہے؟ اس کا مطلب سے ہے کہ اگر عقلی فاکرہ نظر آئے گانوکریں سے اور آگر فاکرہ نظر نسیں آئے گانونسیں کریں ہے۔ یہ کوئی وین ہے؟۔ کیااسکا نام انباع ہے؟ انباع تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرکے دکھایا اور ان کے بیٹے حضرت اسامیل علیہ السلام نے کرکے دکھایا اور ان کے بیٹے حضرت اسامیل علیہ السلام نے کرکے دکھایا گوا نکایہ عمل انتا بہند آیاکہ قیامت تک کے لئے اسکو جلی کر دیا۔ چنانی فرمایا کہ :

#### " قَ ثَرَكَتَاعَلِيْهِ فِي الْأَخِرِينَ "

(سورة المسأفات :١٠٨)

 127

ک اس عظیم الشان قربانی کی نقل آبار نی ہے۔ اور نقل آبارے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ کے حکم آمے انسوں نے سرحتلیم خم کیا، انسوں نے کوئی عقلی دلیل نسیں باتلی۔ اور کوئی محکم کے آمے سرجھکا ویا اب اور کوئی محکم کے آمے سرجھکا ویا اب مسیم بھی اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے اور قربانی کی عبادت سے میں سبق دینا منظور ہے۔

## کیا قرمانی معاشی تبایی کا ذریعہ ہے؟

جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے سے قربانی واجب فربائی تھی، آج ای کے بالکل بر فان کے والے سے کہ رہے ہیں کہ صاحب! قربانی کیا ہے؟ سے قربانی (معال اللہ) خوامخواد رکھ دی گئی ہے، لاکھوں ردیسے خون کی شکل ہیں بالیوں ہیں بہہ جاتا ہے، اور معاشی انتہار ہے نقصان دو ہے، کتنے جانور کم ہو جاتے ہیں، اور قلال قلال معاشی تقصان ہوئے ہیں وغیرہ، لنذا قربانی کرنے کے بجائے سے کر تاجاہی کہ وہ لوگ جو غریب ہیں جو بھوک سے بلیلارہ ہیں تو قربانی کرے گوشت تقدیم کرنے کے بجائے آگر وہ رویسے اس غریب کو وے دیا جائے قراس کی ضرورت پوری ہوجائے۔ سے پروپیگنڈہ اتنی کثرت سے کیا جارہ ہے کہ پہلے ذمانے ہیں قرصرف ایک مخصوص طفتہ تھا۔ جو یہ باتی کہتا تھا۔ لیکن اب سے صاحت ہوگئی ہے کہ کہ شاید ہی کوئی دن خلی جاتا ہو۔ جس میں کم از کم دو چار افراد یہ بات نہ پوچھ ہوگئی ہے کہ کہ شاید ہی کوئی دن خلی جاتا ہو۔ جس میں کم از کم دو چار افراد یہ بات نہ پوچھ کیسے ہوگئی ہے کہ کہ شاید ہی کوئی دن خلی جاتا ہو۔ جس میں کم از کم دو چار افراد یہ بات نہ پوچھ کیسے ہوں کہ ہم لوگ قربانی نہ کریں اور وہ رقم ان کو دے دیں قواس میں کا حرج ہے؟

## قربانی کی اصل روح

ہات دراصل یہ ہے کہ ہر عبادت کا آیک موقع اور آیک کل ہو آ ہے مثلاً کوئی مختص سے سوچ کہ میں نماز نہ پڑھوں، اور اس کے بجائے غریب کی مدد کر ووں۔ تواس سے نماز کا قرایت اوائیس ہو سکتا، غریب کی مدد کرنے کا اجر و تواب اپنی جگہ ہے، لیکن بو دوسرے نماز کا قرایت ہوں، دو اپنی جگہ فرض و واجب ہیں، اور قربانی کے خلاف یہ جو یرد پیگنڈہ کیا گیا ہے کہ دو سمتی اور معاشی احتبار کیا ہے کہ دو سمتی احتبار معاشی احتبار

اسد

ے اس کا کوئی جواز نمیں ہے، یہ ور حقیقت قربانی کے سلاے فلسفے اور اس کی روح کی نفی ہے ۔ ارے بھائی، قربانی تو مشروع بی اس لئے گئی ہے کہ یہ کام تہاری عقل اور سمجھ میں آرہا ہوں بار ہوں پھر بھی یہ کام کرو، اس لئے کہ ہم نے اس کے کرنے کا عظم دیا ہے، ہم جو کمیں، اس پر عمل کرکے و کھاؤ۔ یہ قربانی کی اصل روح ہے، یاد رکھو، جب تک انسان کے اندر اتباع پیدائیس ہو جاتی اس وقت بحک انسان انسان سی بن سکتا، بعثنی یہ حوانیاں، جتنے مظالم، جتنی تباہ کاریاں آج انسانوں کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ ورحقیقت اس بنیاد کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہے کہ انسان اپنی عقل کے پیچے چان ہو درحقیقت اس بنیاد کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہے کہ انسان اپنی عقل کے پیچے چان ہوگا اللہ کے تکم کی اتباع کی طرف نمیں جاتا۔

# تین دن کے بعد قربانی عباوت شیں

اور عباوات كا تدريه به كه وه نقل طور يرجس وقت چايس او كريس ليكن قربانى كا تدر الدّر تعالى في يرجس وقت چايس او كريس ليكن قربانى كو اثدر الدّر تعالى في يرجم ي يجيرنايه صرف تين ون تك عباوت به اور تين ون كربعد اكر قربانى كرو ك توكوئى مباوت نيس كو توكوئى مباوت نيس كو اكر قربانى كرو بي بتانے كے لئے كه اس عمل ير يو تنيس ركھا۔ بلكه جسب بم في كمه و يا كه قربانى كرواس وقت عباوت به اور اس كے علاوہ عباوت تهيس به به به كان يو جائے۔ به كاش يه كان يو جائے وين كي ميح فيم حاصل بو جائے۔ وين كا سال انكت اور كوريه به كه وين انتاع كانام به جس چيزيس الله تبارك و تعالى كا وين كا سال انكت اور كوريه به كه وين انتاع كانام به جس چيزيس الله تبارك و تعالى كا عمل اور اس يرعمل كرو، اور جمال تكم نيس آيا، اس يس يجھ نيس به سے كہ وين اور جمال تكم نيس آيا، اس يس يجھ نيس به سے كم تيس به اس يس يجھ نيس به سے كم تيس به اس يس يجھ نيس به سے كم تيس به اس يا يا اس يس يجھ نيس به سے كم تيس به اس يا يا اس يس يجھ نيس به سے كم تيس به سے كم تيس به يا يا اس يس يجھ نيس به يا يا اس يس يجھ نيس به يا يا اس يس يجھ نيس به يس به يس

#### سنت اور بدعت میں فرق

بد حت اور سنت کے در میان بھی یمی امتیاز اور قرق ہے کہ سنت باعث ابر و
تواب ہے اور بد طنت کی افقہ تبارک و تعالی کے یہاں کوئی قبت نمیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ
صاحب! اگر ہم نے تیجہ کر لیا، دسوال کر لیا، چالیسوں کر لیا توہم نے کوئسا گناہ کا کام کر
لیا؟ بلکہ سے ہواکہ نوگ جمع ہوئے انہوں نے قرآن شریف پڑھا، اور قرآن شریف پڑھتا
تو بڑی عباوت کی بات ہوار اس میں کیا خرابی کی بات ہوئی ؟ ارے بھائی! اس میں خرابی

یہ ہوئی کہ قرآن شریف پی طرف سے پڑھا، اور اللہ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی کہ قرآن شریف پڑھنا اس وقت وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نسیں پڑھا۔ قرآن شریف پڑھنا اس وقت باعث اجرو تواب ہے جب وہ اللہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے مطابق ہو اگر اس کے خلاف ہو تو اس میں کوئی اجرو تواب نسیں۔

## مغرب کی چار رکعت پر منامناه کیوں ہے؟

میں اس کی مثل دیا کر آہوں کہ مغرب کی تین رکعت پڑھتا فرص ہے، اب آیک مخص کے کہ '' ماذ اللہ '' یہ تین کا عدو پھے ہے تکا سا ہے۔ چار رکعت پوری کیوں نہ پڑھیں ؟ اب وہ مخص تین رکعت کے بجائے چار رکعت پڑھتا ہے۔ بتائے۔ اس نے کیا گناہ کیا؟ کیا اس نے شراب پی کی ؟ کیا چوری کر لی ؟ یا ڈاکہ ڈالا، یا کسی گناہ کیبرہ کاار تکاب کر لیا؟ صرف اتنای تو کیا کہ آیک رکعت زیادہ پڑھ لی، جس میں قرآن کر یم زیادہ پڑھا۔ آیک رکوع زیادہ کیا اور اللہ کانام لیا۔ اب اس میں اس نے کیا گناہ کر لیا؟ لیکن ہو گا یہ کہ گئاہ لیا۔ اب اس میں اس نے کیا گناہ کر لیا؟ لیکن ہو گا یہ کہ چوتھی رکعت جو اس نے ذیادہ پڑھی۔ نہ صرف یہ کو یا دو تو ہے گی۔ کیا گناہ کر لیا؟ لیکن ہو گا یہ کہ چوتھی رکعت جو اس نے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے ذو ہے گی۔ اور ان کو بھی خراب کر دے گی۔ کیوں ؟ اس لئے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے خرابوا جو نے خریج کے مطابق شیں ہے، بلہ اپنی طرف سے گمڑا ہوا طریقہ بتایا ہوا ہو قب ہے۔ اور جو بتایا ہوا طریقہ شیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے گمڑا ہوا طریقہ بتایا ہوا ہو وہ سنت ہے اور جو بتایا ہوا طریقہ شیں ہے، بلکہ اپنی طرف سے گمڑا ہوا ہم ہو تا ہے۔ لیکن اس کا کوئی فائدہ، کوئی اجر و تواب منیں۔

### سنت اور بدعت کی دلچسپ مثل

میرے والد صاحب قدس الله سروے پاس آیک بزرگ حصرت شاہ عبد العزیرہ مساحب سعد العزیرہ صاحب دعاجو " شریف لایا کرتے تھے تبلیغی جماعت کے مشہور اکابر میں سے تھے اور بن سے جیب و غریب بزرگ تھے۔ آیک دن آکر انہوں نے والد صاحب سے جیب و غریب بزرگ تھے۔ آیک دن آکر انہوں نے والد صاحب سے جیب تواب میں میرے والد ماجد کو دیکھا کہ آپ آیک بلیک بورڈ کے،

یاس کھڑے ہیں اور بچھ لوگ ان کے باس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو بچھ پڑھارہے میں حضرت والد صاحب سے بلیک بورڈ پر جاک سے آیک کا ہندسہ (۱) بنایا، اور لوگوں سے بوجھا کہ بر کیا ہے؟ لوگوں نے جواب ویا کہ بر ایک ہے اس کے بعد آپ نے اس الک کے متدسے کے واتیں طرف (۱۰) ایک نقطہ بنایا، لوگوں سے یوجھا کہ اب کیا ہو کمیا؟ او کون نے جواب دیا کہ میہ دس ( ۱۰) ہو کمیا۔ اور پھر آیک نقطہ اور لگا دیا۔ اور یو جیما كداب كيا موكيا؟ لوكوں في كماكداب بيرسو (١٠٠) موكيا۔ پيراكيك نقطداور لكا ويااور ہو جھا کہ اب کیا ہو گیا؟ لوگوں نے ہتایا کہ اب ایک بزار ۱۰۰۰ ہو کیا۔ پھر فرمایا میں جتنے نقطے نگانا جارہا موں میہ وس کناہ برحمتا جارہا ہے۔ پھر انسوں نے وہ سارے تقطے منا دیئے۔ اور اب وزیارہ وہی نقطہ اس ایک ہندہ کے پائس طرف (۱۰) لگایا۔ مجر لوگوں سے بوجھا کہ مدیکیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ اعشاریہ ایک ہو کیا۔ لینی ایک کا دسوال حصہ، اور پھرایک تقطد اور لگادیا۔ (٠٠١) اور بوجھا کہ اب کیا ہو کمیا؟ او کوں نے بنایا کہ اب سے اعشاريه مفرايك موكميام ليعني أيك كاسووال حصه بجرايك نفظه اور لكاكر بوجها كه اب كيابو کمیا ( ۰۰۰۱ ) لوگوں نے بتایا کہ اب اعشاریہ صفر مفرایک، لینی ایک ہزارواں حصہ بن کیا۔ پھر فرمایا کہ اس ہے معلوم ہوا کہ بائیں طرف کے نقطے اس عدد کو دس محناہ تم کر رہے ہیں پھر فرمایا کہ وائیں طرف جو نقطے لگ رہے ہیں سے ہیں اور بائیں طرف جو نقطے ر ہے ہیں دو برعت ہیں، دیکھنے میں بظاہر دونوں نقطے ایک جیسے ہیں، لیکن جب دائمیں المرف لكايا جار إب توسنت باس لت حضور ني كريم صلى الله عليه وسلم ك بتائ ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ اور جو بائمیں طرف لگائے جارہے ہیں تو وہ اجر و نواب کا موجب ہونے کے بجائے اور زیادہ اس کو کھٹا رہے ہیں، اور انسان کے عمل کو ضائع کر دے ہیں، بی سنت اور بدعت میں یہ فرق ہے۔

بعائی! دین سلرا کا سلرا اتباع گانام ہے جس وفت ہم نے جو کام کمہ دیا، اسوفت اگر کرو مے توباہث اجر ہو گاادر اگر اس ہے ہمٹ کر اپنے دیاغ سے سوچ کرکہ و کے تواس میں کوئی اجرو قواب نہیں، حعرت ابو بكراور حفرت عمروضي القدعنهما كانماز تتجد يردهنا

ہمرے حضرت والا رحیۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آجی۔ مضور واقعہ ہے،آپ حضرات نے سناہو گاکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھی بھی رات کے وقت صحابہ کرام کو دیکھنے کے لئے باہر نکلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ لکلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ تنجہ کی نماز میں بہت آبستہ آواز میں قرآن کریم کی طاوت کر رہ بین، جب آ کے بوجے تو دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت دور زور سے قرآن کریم کی طاوت کر رہ بین، اس کے بعد آپ واپس کم تشریف نے آسے می جمری نماز کے بعد جسب حضرت مدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف الے آپ اس کے بعد آپ واپس کم تشریف نے آپ می نماز سے بوجھا کہ رات کو ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں بہت آبستہ قرآن کریم کی طاوت کر رہے جس کیوں کر رہے ہیں بہت آبستہ قرآن کریم کی طاوت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں جس کے ایک اس کے بار مول اللہ ا

اسمعت من ناجيت

میں جس سے مناجات کر رہا تھا۔ اس کو سنا دیا، اس کئے مجھے آواز زیادہ باند کرنے کی ضرورت سیں، جس ذات کو سنانا مقصود تھااس نے سن لیا، اس کے لئے باند آواز کی شرط سیں۔ اسکے بعد آپ نے معترت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے یو چھاکہ آپ اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب میں فرایا کہ:

اوقط الاسنات واطرد الفيطات

میں اس کے زور سے پڑھ رہاتھا، آ کہ جو سونےوالے ہیں انکو دیگاؤں اور شیطان کو بھگاؤں۔ بھر آپ نے حضرت مدیق اکبر دہنی اللہ عندسے قربایا کہ "ارفع قلالا" تم ڈرابلند آواز سے پڑھاکرو۔ اور حضرت قاروق اعظم رضی اللہ عندسے قربایا کہ: "اخفض قلیلا" " تم اپنی آواز کو تھوڑا ساکم کر دو۔

(ابوداؤد، كمك العدلاة، بلب رفع السوت بالقافة في صلاة الليل، حديث تمبر١٣٢٩)

اعتدال مطلوب ہے

بسرحال! بد مشهور واقعه ميه جواحاديث من منقول ميه اوراس كي تشريح مي

عام طور پر یہ کما جاتا ہے کہ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدیث میں اعتدال کی تعلیم دی کہ نہ بہت زیادہ اوئی آواز سے پڑھواور نہ بہت زیادہ پہت آواز سے پڑھی اور یہ بہت زیادہ پہت آواز سے پڑھی اور یہ بہت زیادہ پہت کہ قرآن کریم میں ہے کہ "وَلاَ تَجْهَوْتِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

### اینی تجویز فناکر دو

کین حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سمرہ نے حضرت تھیم الامت دید اللہ علیہ کے واسطے سے اس مدیث کی آیک جیب توجید ارشاد فرائی ہے۔ فرایا کہ حضرت صدیق اکبر رمنی اللہ عنہ خواب میں جو بات ارشاد فرائی تنی کہ میں جس کو سنار ہا ہوں۔ اس نے سن لیا۔ زیادہ دور سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے توب ہات فلا حسین تھی۔ اور حضرت فلاوتی اعظم رمنی اللہ مند طبعی طور پر چو تکہ تیز آواز والے تنے۔ اس لئے نماز میں آگر ان کی آواز بائد ہوگئی تو کوئی ناجائز بات تمیں تنی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ اب بحک تم دونوں اپنی مرضی اور اپنی رائے سے پڑھ رہے تنے اور اب اللہ سے کرتے کے مطابق پڑھو۔ تو پہلے جس طریقے سے پڑھ رہے سے مطابق پڑھو۔ تو پہلے جس طریقے سے پڑھ رہے سے۔ مطابق پڑھو، اور اب اللہ تور ابنی مرضی کے مطابق میں مربی آئی فورا نیت اور ابنی مرضی کے مطابق تھا۔ اس میں اتی فورا نیت اور ابنی برکت حسین تھی، اب المری تجویز کے مطابق جب پڑھو کے تواس میں فورا نیت اور برکت وہیں تھی، اب المری تجویز کے مطابق جب پڑھو کے تواس میں فورا نیت اور برکت وہیں۔

# بوری زندگی اتباع کا نمونه مونا چاہئے۔

یہ ہے سلرے دین کا خلاص، کہ اٹی تجویز کود خل نہ ہو۔ جو کوئی عمل ہو وہ اللہ اللہ اللہ علی ہوں وہ اللہ اللہ اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ آگر یہ بلت ذہمن فشین مو جائے توسلری بدعوں کی جڑکٹ جائے۔ اور اس حقیقت کو سکھانے

کے لئے قربانی شروع کی گئی ہے۔ بات دراصل ہے کہ بہلا ہے بہاں ہر چیزایک خفلت اور ب توجی کے عالم میں گزر جاتی ہے۔ قربانی کرتے وقت ذراسائی حقیقت کو آزہ کیا جائے کہ بید قربانی در حقیقت یہ سبق سکھاری ہے کہ بہلی پوری ڈیم کی اللہ جل جلالہ کے عظم کے آباج ہوئی چاہئے، اور پوری ڈیم کی اتباع کا نمونہ چاہئے۔ چاہے بہلی سمجھ میں آئے یانہ آئے بانہ آئے بانہ تعالی کے عظم کے آئے بانہ آئے بانہ آئے بانہ تعالی کے عظم کے آگے مرجعکا چاہئے۔ بس! اس قربانی کا سمارا قلفہ یہ ہے اللہ تعالی اپی وحمت سے اس قلفے کو سمجھنے کی بھی تونی عطافرہائے۔ اور اس کی ہر کات عطافرہائے۔ آمین۔

### قربانی کی فضیلت

صدیت شریف میں یہ جو آباہ کہ جب کوئی محض اللہ کی راہ میں جانور قربان کر آ
ہے۔ اس قربانی کے نتیج میں یہ ہوگائی جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں، لیک آیک بال کے عوض آیک لیک گناہ معاف ہوتے ہیں، اور الله تعالیٰ کو ان تین ونوں میں کوئی عمل خون بملے نے سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ جتنازیادہ قربانی کرے گا۔ امتانی الله تعالیٰ کو محبوب ہوگا۔ اور قربایا کہ جب تم قربانی کرتے ہوتو جانور کاخون آبھی زمین پر نمیں کر آء اس سے بہلے وہ الله تعالیٰ کے یماں تقرب کا ذریعہ بن بہلے وہ الله تعالیٰ کے یماں تقرب کا ذریعہ بن جانا ہے۔ اور الله تبارک و تعالیٰ کے یماں تقرب کا ذریعہ بن جانا ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ جب الله تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ یہ و کھے بغیر کہ سے عقل ہیں آری ہے یا نمیں ؟ اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کے بال کا فائدہ ہورہا ہے یا نفتہ بند کے سال کا فائدہ ہورہا ہے یا نفتہ بند کے سال کا فائدہ ہورہا ہے اس لئے الله تعالیٰ نے اس کا یہ عظیم اجر رکھا ہے۔

#### ایک دیهاتی کا تصه

بزرگوں نے فرمایا کہ پہلے ذمانے میں ایک قاعدہ تھا کہ جب سی بوے بادشاہ کے وربار میں جاتے ہو تو کوئی ہدیہ یا تحفہ بطور نذرانہ ساتھ لے جاتے، اور دوھیقت اس بادشاہ کو تسمارے نذرانے کی ضرورت نہیں لیکن اس نذرانے کامتھمدیہ ہوتا ہے کہ آگر بادشاہ اس

تذرانے کو قبول کرنے گا۔ تواس کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی اور اس کے بنتیج میں اور سمجم حاصل ہوگا۔ مولاتا روی محمد الشرعلیہ نے اس ہر واقعہ لکھا ہے کہ بغداد کے قریب أیک گاؤں مقااس گاؤں میں لیک دیراتی رہتا تھا۔ اس دیراتی ہے ارادہ کیا کہ میں بغداد حاکر بادشاہ اور امیرالمؤمنین ہے ملاقات کروں اور وہ آج کل کے باوشاہ کی طرح شمیں ہوئے تھے کہ چھوٹی میں ریاست لے کر ہیٹھ گئے، اور بادشاہ بن مجئے بلکہ اس وقت بغداد کے ظیفہ کی آدی دنیا سے زیادہ ہر حکومت تھی۔ بسرطل! جاتے وفت اس نے اپنی ہوی ے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جار ہاہوں توان کے لئے کوئی مخف ادر نذر اند بھی لے کر جاتا جاہیئے۔ اب کمیا تحفہ لے کر جاؤں ؟ جو باد شاہ کے لائق ہی اور یاد شاہ اس کو و کھے کر خوش ہو جائے؟ وہ چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے دیماتی لوگ تھے۔ دنیاکی خبر بھی شیں تھی اس لئے بیوی نے مشورہ دیا کہ ہمارے محر کے منکے میں جو یانی ہے وہ سر كافسندا مساف شفاف اور منها يانى ب- ابيا يانى باد شاه كوكسان ميسر آيا بوكار لنداميد یاتی لے چاتا۔ اس دیماتی کی مقتل میں بیوی کی بات آگئی، اور اب اس نے وہ یاتی کا گھڑا سرير اثعابي اور يغداو كي طرف چل ويا۔ آج كي طرح ہوائي جمازياريل كاسفر تو تعاشيس، پیدل یا او نتول بر سفر ہو ما تھا۔ وہ دیمائی پیدل ہی رواند ہوا،اب راستے میں ہوا چل رہی ے مٹی اڑاڑ کر ملکے کے اوپر جم رہی ہے اور بغداد سنچے منتی ت جم عنی، جب بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو عرض کیا کہ حضور ایس آپ کی خدمت میں ایک تحفہ لے ر آیاہوں۔ بادشاہ نے بوجھا کہ کیا تحفد لائے ہو؟ اس دیماتی نے وہ منکا پیش کر دیا۔ اور کماکہ یہ میرے مکول کے کنوس کامساف شفاف اور بیٹھا یانی ہے، میں نے یہ سوجا کہ اتناا جمایانی آب کو کما میسر آنا ہو گاس کے میں یہ آپ کے لئے لایا ہوں، بد آپ کے التے غرالنہ ہے، آپ قبول فرمالیں۔

بادشاہ نے کہا کہ اس منکے کا ڈھکن کھول جب اس نے رساتی نے ڈھکن کھولا تو پورے کمرے جس یہ بو پھیل مخی، اس لئے کہ اس کو بند کتے ہوئے کی دن گزر مسے تنے ادر اس کے اوپر مٹی کی تمہ جمی ہوئی تھی، بادشاہ نے سے سوچا کہ سے بیچارہ آیک دیماتی آ دی ہے اور آپی سوچ اور آپی سمجھ کے مطابق ہدیے ہیش کر مسمے آپی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اس لئے اس کا دل شیس توڑن تا جائے چنانچہ اس کھڑے کو بند کر اویا۔ اور اس

ویمائی سے کماکہ تم ماشاء اللہ بہت اچھا تحفہ لائے ہو۔ واقعی ایما پانی بچھے کماں میسر آسکنا ہے۔ اس پانی کی بڑی تعریف کی، اور پھر تھم جاری کر دیا کہ اس کے عوض اس کو لیک گھڑا الشرفیوں سے بھر کر دے وو۔ چنانچ دہ دیسائی بہت خوش ہوا کہ میرا تحفہ بادشاہ کے دربار میں تبول ہو گیا۔ اور اشرفیوں کا بھرا ہوا ایک گھڑا الی گیا، جب دہ ویمائی واپس جانے لگاتو بادشاہ نے کہ نوکر سے کما کہ اس کو دریائے دجلہ سے کنارے سے واپس بادشاہ۔ اس کو دریائے دجلہ سے کنارے سے واپس بادشاہ۔

اب وہ دیمانی برا خوش خوش واپس جارہا تھا۔ یاد شاہ کا نوکر اس کے ساتھ تھا۔
جب دریائے وجلہ رائے میں آیا تواس دیمانی نے دجلہ کو دکھے توکر سے پوچھا کہ یہ کیا
ہے ؟ نوکر نے کما کہ یہ دریا ہے، اوراس کا پانی پی کر دیمیں اب جب اس دیمانی نے وجلہ
کا پانی بیا تو دیکھا کہ وہ تو ائتلائی صاف شفاف اور میشا پانی ہے، اب اس دیمانی کو خیل آیا
کہ بالغہ! میں اوشاہ کے لئے کس حتم کا پانی لے کیا تھا۔ اس کے کل کے اندر تو کتنے
صاف شفاف اور اعلیٰ در ہے کا پانی بہر رہا ہے۔ اس کو تو پانی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن
اس نے تو بردی کرم نوازی کی کہ میرے فاطر اس گھڑے کو قبول کر لیا۔ ورنہ میں تواس
لائق تھا کہ اس بریہ و سے نہ جھے سزا دی جاتی کہ تو ایسا سرہ ہوا گئدہ پانی ہے کر آیا ہے۔
لائق تھا کہ اس بریہ و سے نہ جھے سزا دی جاتی کہ تو ایسا سرہ ہوا گئدہ پانی ہے کر آیا ہے۔
دی، بلکہ میرے گھڑے کو تعل بھی کر لیا اور اس کے بدلے میں جھے آیک انٹر فیول سے
بھرانہ وا گھڑا دے دیا۔

# ہماری عبادات کی حقیقت

مراز دوی دن الله علیه فرات بین که ہم الله تعالی کے حضور جو حماد تیل کرتے بیں اس وہ پانی کے گرے کی طرح بیں جس بیل کندہ پاتی بھرا ہوا ہے۔ گر دو خمار اور مٹی سے اٹا ہوا ہے، اس کا تقاف تو یہ تھا کہ یہ عماد تی بھرا ہوا ہے، اس کا تقاف تو یہ تھا کہ یہ عماد تیل بھرا ہوا ہے، اس کا تقاف تو یہ تھا کہ یہ عماد تیل بھرا ہوا ہے مند پر بار دی جائیں۔ اور اس پر اور یہ الله تعالی کا کرم ہے کہ دہ بجائے او تانے کی اس کو قبل فرا لیتے ہیں۔ اور اس پر اور دیا سوچتے ہیں کہ یہ میرا بعد ہے جو اس سے زیادہ کا تصور بھی حمیں کر سکتا، اور اس سے زیادہ بھتر عمادت انجام حمیں و سے سکتا، چو تک افلام



کے ساتھ لایا ہے۔ اس لئے اس کی عبادت قبول کر اور چنا نج اللہ تعالی اس کی عبادت قبول فرما لیتے ہیں، مولاناروی رحمة الله طید نے جو مثال دی ہے وہ بماری تمام عبادات اور اطاعات پر پوری طرح صادق آتی ہے کہ بماری عبادات در حقیقت دیساتی کے پانی مے شکے کاطرح ہیں ۔

تم اس کے زیادہ مخلع ہو

اور آگر بافرض تم باوشاہ کے دربار میں بہت ایسی اور قیمی چیز مثلاً بیرے جوابرات
بیلور بدیہ اور غزراند کے کر مجھ تو پہلے زمانے کے بادشاہوں کادستوریہ تھا کہ آگر کوئی فخض
بادشاہ کے دربار میں اعلیٰ درہ کا تخفہ لے کر جا آتو وہ بادشاہ اس تخفہ پر لینا ہاتھ رکھ دیتا
تھا، لور ہاتھ رکھنا اس بات کی علامت تھی کہ تمارا بریہ اور تخفہ قبول ہے، اور پھر وہ تخفہ
اس دینے والے کو وائیں کر دیا جا تھا، اس لئے کہ ہم سے زیادہ تم اس تھنے کے تھاج اور
ضرورت مند ہو۔ اندا تم بی اس کور کھ لو۔

# مميس دلول كاتفوى جائي

مولاتاروی وسد الله علیه فراتے ہیں کہ مسلمان الله توالی کے حضور جو قربانی چیش کرتے ہیں ہد لیک ایدا غزرانہ ہیں کہ او حراس نے اللہ کے خربانی اور غذرانہ ہیں کرتے ہیں ہد کی جیری پھیری او حرقربانی کی عبادت او ابر گئی اور الله تعالی نے ور الله تعالی نے ور الله تعالی نے ور الله تعالی نے در خرب کی اور الله تعالی نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور اب وہ جاتور ہمی ہورا کا بورا تسلم اے اور فرما دیا کہ بد جاتور بھی کی اس کا گوشت تسارا ہے، اس کی مسلم اللہ اللہ کہ الله تعالی ہے۔ اس جاتور کی کم تف اس کا گوشت تسارا ہے، اس کا کمش سے اللہ اللہ والسال کمانی اس کا گوشت تسارا ہے، اس کا کمش سے اس جاتور کی جرچیز تسلمی ہے، است محربہ علی صلم بھا اللہ و والسلام کا اگرام و کی جینے کہ جورانہ ما تکا جارہا ہے۔ لیکن جب بندہ نے خون برا دیا، اور نذرانہ چیش کر دیا، اور عمل سے تھا، چنا تھے فرمایا

مَنْ يَمَالَ اللّهُ لُمُوْمُهَا وَلَادِمَا لُهُا وَلَابِ ثُمَيْكُ النَّفَوْلِي بميل قراس بمحشت ضيل جلب، بميل اس كا نون شيل جاسبة، بميل تو تسارے دل کا تقوی چاہئے، جب تم نے آپ دل کے تقوے سے یہ قربانی پیش کر دی، وہ ہمارے برای قبول ہوگی۔ اب اس کو تم بی کھاؤ، چنا نچہ اگر کوئی محض قربانی کا سادا کوشت نود کھائے، اس پر کوئی گناہ نمیں، البتہ ستخب یہ ہے کہ تین جھے کرے۔ ایک حصہ خود کھائے۔ ایک حصہ خود کھائے۔ ایک حصہ خرباء بین خیرات کرے، اور ایک حصہ خرباء بین خیرات کرے، ایر ایک حصہ خواء بین کوئی کی کرے، ایک آئی اس لئے کہ قربانی تو اس وقت کمل ہوگئی جس وقت جانور کے گئے پر چھری نمیں آئی، اس لئے کہ قربانی تو اس وقت کمل ہوگئی جس وقت جانور کے گئے پر چھری کھیر دی جب میرے بندی میرے عظم پر عمل کر لیا۔ تو بس! قربانی کی فضیلت اس کو مصل ہوگئی۔

# كيابيديل صراط كى سواريان مول كى؟

لوگوں میں یہ بات بہت کثرت سے کمی جاتی ہے کہ یہ قربانی کے جانور بل مراط پر سے گزر نے کے لئے سواری بنیں کے اور قربانی کرنے والے اس کے اوپر بیٹھ کر گزر تھے، یہ ایک ضعیف اور کمزور روایت ہے۔ جس کے الفاظ میہ آئے ہیں:

#### سمنوا منحا ياكم فانهاعلى الصراط مطايأكم

" لین ابنی ابی قربانی کے جاوروں کو مونا آزہ ہناتہ کو تکہ پل صراط پر یہ تہاری سواریاں بنیں گی " لیکن یہ انتاء درہ کی ضعیف حدیث ہے، اور ضعیف حدیث کواس کے صنعت کی صورت کے ابنی مواحت کے بغیر بیان کرنا جائز تہیں ہوتا، اس لئے اس مدے پر ذیادہ استفاد رکھنا درست نہیں۔ اس لئے کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ لیکن لوگوں بی یہ صدیث آئی مشہور ہوگئی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس کا اعتقادت رکھائو قربائی ہی نہ ہوگی، ہم اس سم کی نہ نئی کرتے ہیں دورند انبات کرتے ہیں۔ اس کا مجھ علم اللہ تعالی تی کہ ہم اس سم کی نہ نئی کرتے ہیں دورند انبات کرتے ہیں۔ اس کا مجھ علم اللہ تعالی تی کہ ہم البت یہ حدیث باکل سمجے ہے کہ قربانی کے جانور کاخون زین پر کرنے سے پہلے اللہ کے ساب کا میں دہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔

سپردم بنومايهٔ خوليش را

بسرحال: یہ سب اس کے کرایا جارہا ہے، آکہ دل بیں اتباع کا جذبہ پیدا ہو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے تھم کے آگے سرچھکانے کا جذبہ پیدا ہو۔ جیسا کہ قرآن کریم بیں فرمایا:

> وَمَا كَانَ لِمُعْرِبِ قَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا تَفَى اللّٰهُ وَدَيْمُولُةَ إِلَا آلَ \* يَكُنَ لَمُسُمُ الْخِينَةِ أُمِنُ آمُرِهِهُ ه

(سورة الاحزاب:۳۲)

جب الله یا الله کارسول کس مومن مرد یا مومن عورت کے لئے کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی افتیار شیس رہتا ۔
سیر دم جو ملیا خوش را تو دائی حساب کم و پیش را

تودین کی سلمی حقیقت ہے ہے، اللہ تعالی اپی رحست ہے اس حقیقت کو سیجھنے کی مطافرائے، اور اس کے اندر جتنے انوارو پر کات بیس۔ اللہ تعالی اپی رحست سے وہ سب جمیس عطافرائے۔ اور اپی زندگی بیس اس سبق کو بادر کھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی محرار نے کی توفق عطافرائے آجن۔ یادر کھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی محرار نے کی توفق عطافرائے آجن۔

والتودعوانا التالحمد للمرب العالمين

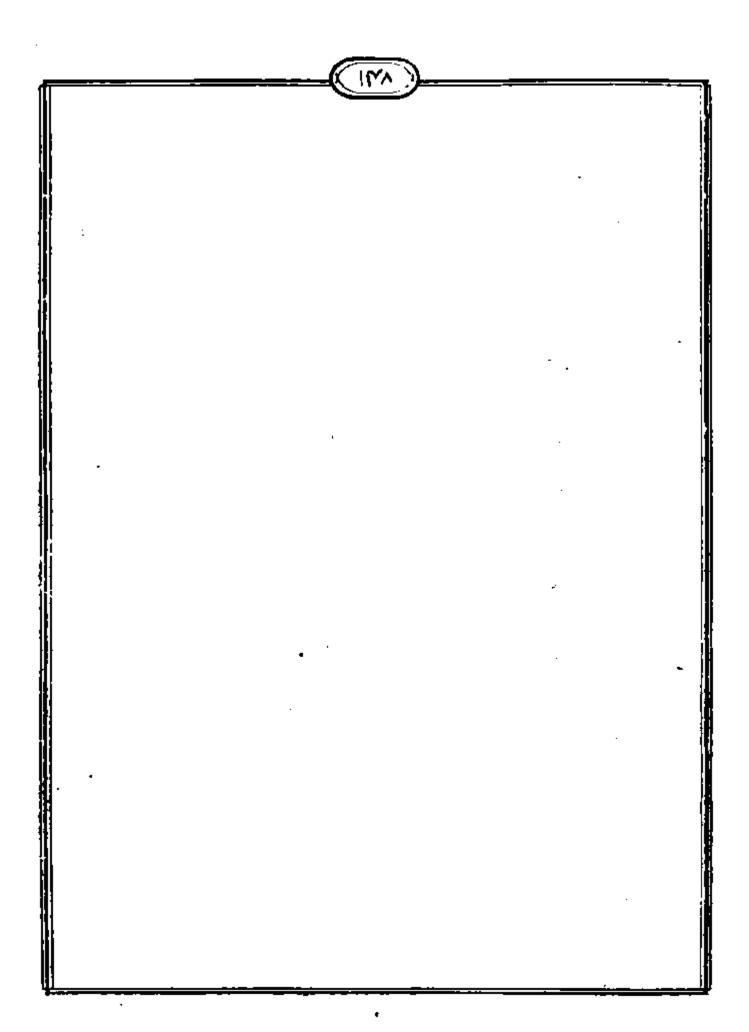



خطاب:

ضيط و ترتيب:

للريخ وونت:

کمپوزنگ :

حضرت مولانا مفتی محمد تعتی عنانی مد ظلم محمد عبدالله میمن اار سمبر ۱۹۹۲ء بروز جمعه، بعند نماز عصر جامع مسجد ببیت الممكرم ، محلشن اقبل ، كراچی برنث ماسترز

سیرت طیبہ کے نام پر منعقد ہونے والے جلسوں اور محفلوں میں عین جلیے کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں۔ جو سرکار دوعائم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے قطعی خلاف ہیں، سرکار دوعائم مسلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جارہا ہے، آپ کی تعلیمات آپ کی سنتوں کا ڈکر کرا جارہا ہے۔ لیکن عملا ہم ان تعلیمات کا، ان سنتوں کا، ان ہوایت کا ذات ازار ہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہرایت کا ذات ازار ہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہم سکی اللہ علیہ وسلم لے کر ہم سکی اللہ علیہ وسلم اے کر ہم سکی اللہ علیہ وسلم ایک ہم سکی ایک ہم سکی اللہ علیہ وسلم ایک ہم سکی اللہ علیہ وسلم ایک ہم سکی اللہ علیہ وسلم ایک ہم سکی ایک ہم سکی اللہ علیہ وسلم ایک ہم سکی ہم سکی ایک ہم سکی ایک ہم سکی ہم سکی ایک ہم سکی ہم سکی

# سيرت التي ادر مهاري زندگي

آمنت بالمشه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحكوميم، ويخن على ذلك من الشاهديمية والشاكرين ، والحمد مشهرب العالمين .

#### آپ کا تذکرہ باعث سعادت

۱۱ رئے الاول ہمارے محاشرے ، ہمارے ملک اور خاص کر برصغیر علی ہاتا عدہ ایک جشن اور ایک شوار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جب رہے اللول کا ممینہ آیا ہے تو سلاے ملک علی سیرت النبی اور میلاد النبی کا آیک غیر شاہی سلطہ شروع ہو جاتا ہے۔ فلاہر ہے کہ صغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبلاک قرکرہ اتن ہوی سعاوت ہے کہ اس کے برابر کوئی اور سعادت شیس ہوسکتی۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے عمل آپ کے مبارک قرکرہ کواس اور سے الاول کے مباتھ بلکہ صرف ۱۲ری اللول کے مباتھ المحدوم کر دیا گیا ہے ، اور یہ کما جاتا ہے کہ چو تکہ ۱۲ری الدول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدت ہوئی۔ اس لئے آپ کا ہوم والدت متایا جاتے گا۔ اور اس عن آپ علیہ وسلم کی والدت ہوئی۔ اس لئے آپ کا ہوم والدت متایا جاتے گا۔ اور اس عن آپ کی سیرت اور والدت کا بیان ہوگا۔

لیکن بیرسب پچھ کرتے وقت ہم بیات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی اسے میں کہ جس ذات اقدس کی اسرت کا بیہ جشن منایا جارہا ہے، خود سیرت کا بیہ جشن منایا جارہا ہے، خود اس ذات اقد س کی اقداد سی تعلیم کیا ہے؟ اور اس تعلیم کے اقداد اس قتم کا تصور موجود ہے یا نہیں؟

# تاريخ انسانيت كاعظيم واقعه

اس میں کسی مسلمان کوشہ نہیں ہو سکتا کہ آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کاس
دنیا میں تشریف لانا، آرئ انسانیت کا اتا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم ، اس سے
زیادہ پر سرت ، اس سے زیادہ مبارک اور مقدس واقعہ اس دوئے نہیں پویٹی نہیں آیا،
انسانیت کو نبی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تور ملا، آپ کی مقدس شخصیت ک
بر کات نصیب ہوئیں، یہ انتا ہوا واقعہ ہے کہ آور نا کالور کوئی واقعہ انتا ہوا نہیں ہو سکتا، فور
اگر اسلام میں کسی کی ہوم پردائش منانے کاکوئی تصور ہو آتو مرکل دوعام مسلی اللہ علیہ وسلم
کی ہوم پردائش سے زیادہ کوئی دن اس بات کاستی تعیم تھا کہ اس کو متایا جائے، اور اس
کو حمید قرار دیا جائے، نیمن نبوت کے بعد آپ ۲۳ سال اس دنیا می تشریف قربار ہے، اور اس

ہر سل ربیج اللول کا حمینہ آیا تھا، لیکن نہ مرف ہے کہ آپ نے ۱۲ ربیج اللول کو ہوم پردائش نہیں منایا، بلک آپ کے کی محالی کے حاثیہ خیل میں بھی یہ نہیں گزرا کہ چونکہ ۱۲ ربیج اللول آپ کی پردائش کا دن ہے۔ اس لئے اس کو کسی خاص طریقے ہے منانا چاہئے۔

۱۲ ربیع الاول اور محلیه کرام

# "كرسس" كي ابتدا

موم پیدائش مناف کایہ تصور الدے ہمال عیمانیوں ۔ آیا ہے، صغرت عیمیٰ طیہ السلام کا ہوم پیدائش مناف کایہ مصرت عیمیٰ طیہ السلام کا ہوم پیدائش کرسم کے نام سے ۲۵ / دیمبر کو منایا جاتا ہے۔ ہمری الفاکر دیمبیں کے قرمعلوم ہوگا کہ دعفرت عیمیٰ طیہ السلام کے آسمان پر اٹھائ جانے کے تقریباً تمین سوسال تک دعفرت عیمیٰ علیہ السلام کے ہوم پیدائش منانے کا کرئی تصور نہیں تھا، آپ کے حواریین اور محلہ کرام میں سے کسی نے یہ دان نہیں منایا، تمن سوسال کے بعد

بجداد و سند بدعت شروع کر دی۔ اور یہ کماکہ ہم حضرت میسیٰ علیہ المسلام کابیم
پیدائش متائیں کے۔ اس دخت ہی جولوگ دین میسوی پر پوری طرح عمل پیرا تھانہوں
نے ان سے کما کہ تم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا ہے؟ حضرت میسیٰ علیہ المسلام کی
تعلیمات میں تو یوم پیدائش منانے کاکوئی ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں
کیا حرج ہے؟ یہ کوئی الی بری بات تو نہیں ہے، بس ہم اس دن جمع ہو جائیں گے۔ اور
حضرت میسیٰ علیہ المسلام کاذکر کریں گے۔ ان کی تعلیمات کو یا دولائیں گے، اور اس کے
دور یع ہے اوکوں میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حوق پیدا ہوگا، اس لئے ہم کوئی ممناه
کا کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کہ کریہ نمالہ شروع کر دیا۔

# د کرسمس "کی موجودہ صور تحال

#### بيجيد ره محتين-

#### "کرسمس " کاانجام

اب آپ د کھے لیجے کہ مغربی ممالک میں جب کرسمس کا دن آ اے۔ تواس میں کیاطوفان ہر پاہو آ ہے۔ اس لیک دن میں آئی شراب ہی جاتی ہے کہ پورے سال آئی شراب نی جاتی ہوئی۔ اس لیک دن میں اتنی شراب ہی جاتی ہوئے ہیں کہ پورے سال اتنے حادثات میں پی جاتی۔ اس لیک دن میں عور توں کی عصمت دری آئی ہوتی ہے کہ پورے سال آئی میں مور توں کی عصمت دری آئی ہوتی ہے کہ پورے سال آئی میں ہوتی، اور یہ میں کچھ حضرت عیمی علیہ السلام کے یوم پردائش کے ہم پر ہو رہا ہے۔

# ميلاد النبي كي ابتدا

الله تعالى الله تعالى الله تعالى من الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى اله

یہ ہندوانہ جش ہے

میہ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرہ ہے کہ چودہ سوسل مزر نے کے بار میں ہے ہے۔ باوجود الحمد اللہ وہاں تک ایمی نوبت سیں بہتی جس طرح عیسائیوں کے ہاں پہنچ چی ہے۔ لین اب بھی دکھ اوک مراکوں پر کیا ہورہا ہے، کس طرح روضہ اقد س کی شہبیہ کوئی ہیں۔ کس طرح اوگ اس کی ہوئی ہیں۔ کس طرح اوگ اس کے اردگر د طواف کر رہے ہیں کس طرح اس کے چاروں طرف ریکا ڈیک ہوری ہے،
کس طرح چراعال کیا جارہا ہے، اور کس طرح جسنڈیاں سجائی جاری ہیں، سعاۃ اللہ ایسا معلوم ہورہا ہے کہ بید سر کار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیہ کا کوئی جشن نہیں ہے۔ بلکہ جسے ہندووں اور عیسائیوں کے عام جشن ہوتے ہیں اس طرح کا کوئی جشن نہیں اور رفتہ رفتہ سلی فرایاں اس میں جمع ہوری ہیں۔

### به اسلام كاطريقه نهيس

سب سے بڑی ترائی ہے کہ یہ سب کچھ دین کے نام پر ہورہا ہے، اور سب کھے یہ سوچ کر ہو

ہو حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر ہورہا ہے، اور سب کھی یہ سوچ کر ہو

رہا ہے کہ بیر بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور یہ خیل کر رہے ہیں کہ آج ۱۲ رکھ الاول

و چراغال کر کے، اور اپنی عمل تول کو روش کر کے، اور اپ راستوں کو سجا کر ہم نے

حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجبت کا حق اواکر دیا، اور اگر این سے بوچھا

جائے کہ آپ دین پر عمل نہیں کرتے؟ توجواب دیتے ہیں کہ ہملے میان تو میلاد ہوتا

ہے، ہملے یہاں تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوم پیدائش پر چراغال ہوتا ہے،

اس طرح دین کا حق اوا ہو رہا ہے۔ حال تک یہ طریقہ اسلام کا طریقہ ضیں ہے۔ حضور

اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔

اور اگر اس طریقے میں خیرو بر کت ہوتی تو ابو بکر صدیق، فلدوق اعظم، عمل غن، اور علی

مرتضی رمنی اللہ عمنہ اس سے چوکے والے نہیں بھے۔

بنيے سے سیانا سو باؤلا

میرے والد حفرت مفتی محد شفیع صاحب قدس الله سره بندی ذبان کی لیک مثل اور کہادت سنایا کرتے تھے کہ ان کے بہال ب کماوت بست مشہور ہے کہ (بنیرے سیانا سوباؤلا)

یعنی آگر کوئی فخص بے دعویٰ آگرے کہ میں تجارت میں بنیے سے ذیادہ سیانالور ہون ، فور اس سے زیادہ تجارت جاتا ہوں ، تو وہ باؤلا اور پاگل ہے اس لئے کہ حقیقت میں تجارت کا تدر کوئی فخص بنیے سے زیادہ سیانہ نہیں ہو سکانے کہ افات سنانے کے بعد حضرت وقلد صاحب فرماتے کہ جو محض بے دعویٰ کرے کہ میں محالہ کرام سے زیادہ حضور اقدی مسلی افتد علیہ وسلم کا عاشق ہوں اور صحلہ کرام سے زیادہ محبت رکھنے دلا ہوں ، وہ حقیقت میں پاکل ہے ، ہے و توف اور احمق ہے۔ اس لئے کہ محلہ کرام سے براعاشق اور محب کرام ا

#### آب كامقصد بعثت كيا تقا؟

محلہ کرام کایہ حل تھا کہ نہ جلوں ہے، نہ جلسہ ہے، نہ چافال ہے نہ جمندی
ہے، اور نہ سجاوث ہے۔ لین لیک چزہے۔ وہ یہ کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت طیبہ تر تھ کول جی رہی ہوئی ہے۔ ان کا ہرون سیرت طیبہ کا دن ہے۔ ان کا ہر
کی سیرت طیبہ کا لی ہے۔ ان کا ہر کام سیرت طیبہ کا کام ہے، کوئی کام ایسانس تھا ہو
مرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے فالی ہو۔ چونکہ وہ جائے ہے کہ سرکار
ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دنیا جی تشریف میں لائے ہے کہ لیا دن سوائس اور
وعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے دنیا جی تشریف میں لائے ہے کہ لیا دن سوائس اور
جس وقت کار کہ نے آپ کو یہ چیش میں تھیدے ہو موائس، خدانہ کرے اگر یہ مقصود ہو آ تو
جس وقت کار کہ نے آپ کو یہ چیش میں کی تھی کہ اگر آپ سروار بڑا چاہے ہیں تو ہم لی دولت کے طلب گار ہیں تو مال و
دولت کے قیم ایس کے تقدموں جی لائے کے لئے تیار ہیں، اگر آپ حس و جمال کے
مطلب محکم ہیں تو عرب کا متحقب حسن و جمال آپ کی خدمت جی نزر کیا جاسکا ہے۔
مرولی کی ملتی تعلیمات کو چھوڑ دیں، اور یہ دعوت کا کہم چھوڑ دیں۔ اگر آپ سلی
طلب محکم ہیں تو عرب کا متحقب حسن و جمال آپ کی خدمت جی نزر کیا جاسکا ہے۔
مرولی بھی ملتی، روہیے چیس مطلوب ہوتی تو آپ ان کی اس پیش کش کو قبول کر لیے۔
مرولری بھی ملتی، روہیے چیس مطلوب ہوتی تو آپ ان کی اس پیش کش کو قبول کر لیے۔
مرولری بھی ملتی، روہیے چیس مطلوب ہوتی تو آپ ان کی اس پیش کش کو قبول کر لیے۔
مرولری بھی ملتی، روہیے چیس مطلوب ہوتی تو آپ ان کی اس پیش کش کو قبول کر لیے۔
مرولری بھی ملتی مالہ ملت علیہ وسلم نے فرایا کہ اگر تم سرے ایک باتھ میں آ فقب اور ایک

باتھ میں ابتاب بھی لاکر رکھ دو کے، تب بھی میں اپی تعلیمات سے ہنے والا شیس ہوں۔۔

کیا آپ دنیایس اس کے تشریف الاے سفے کہ لوگ میرے نام پرعیدمیلادالنی مناکس ؟ بلک آپ کے آف کا فشاوہ ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرایا کہ:

لَقَدُ كَاتَ لَكُمْ فِي مَ سُولِ اللهِ أَمْنَوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَاتَ يَرُجُوااللَّهَ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ، وَ ذَكَرَاللَّهَ حَيْثَيْرًا .

(موراة الاحزاب ٢١)

یعن ہم نے نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، آگہ تم ان کی نقل آبارو، اور اس فخص کے لئے بھیجا ہے جو اللہ پر ایجان رکھتا ہو، اور یوم آخرت پر ایجان رکھتا ہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کر آ ہو۔

#### انسان نمونے کا مختلج ہے

سوال بدبیدا ہو آ ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ اللہ توبی نے کہ اللہ توبی نے کہ اللہ توبی نے کہ آب ورامل ایک کائی کیا بازل قرادی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کر لیے؟ بات ورامل سے کہ نمونے ہیے کہ نمونے ہیے کی ضرورت اس لئے بیش آئی کہ انسان کی قطرت اور جبلت سے کہ مرف کتاب اس کی اصلاح کے لئے لور اس کو کوئی فن، کوئی علم و ہنر سکھانے کے لئے کسی مربی سے عملی نمونے کی ضرورت موق کی نمونی بیک نمونے کی ضرورت موق سے ۔ جب تک نمونے سامنے قسمی ہوگا، اس وقت تک محت کہ برجے سے کوئی علم اور کوئی فن نمیں آئے گا۔ یہ چے اللہ تعالی نے اس کی قطرت میں واقل فرائی ہے۔

ڈاکٹر کے لئے '' ہاؤس جاب'' لازم کیوں؟ ایک انسان اگر یہ سوچ کہ میڈیکل سائنس پر کتابیں تکسی ہوئی ہیں، ہیں ان مقابوں کو رزمہ کر دوسروں کاعلاج شروع کر دوں۔ وہ رزمنایمی جانتا ہے۔ سمجہ دار بھی ہے۔ ذبین بھی ہے، اور اس نے کماییں پڑھ کر علاج شروع کر دیا، تو وہ سواتے قبرستان آباد کرنے کے کوئی اور خدمت انجام ضیں دے گا۔

چنانچہ و نیا بھر کا قانون میہ ہے کہ اگر کمی فض نے ایم بی بی ایس کی ڈکری ماصل کرلی۔ اس کواس وقت تک عام پر کیش کرنے کی اجازت شہیں، جب تک وہ ایک دت تک ہاؤس جلب نہ کرے، اور جب تک کسی ہپتال میں کسی باہر ڈاکٹری جمرائی میں ملی نمون شمیں دیکھے گااس وقت تک سیح ڈاکٹری شمیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اس نے اب تک بست سی چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اسکے مملی نمونے اس کے سامنے شمیں بست سی چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اسکے مملی نمونے اس کے سامنے شمیں آگے۔ اب مرض۔ کتابی تفصیل کے ساتھ۔ اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں و کھے کر اسے میچے معنی میں علاج کرنا آگے گااس کے بعد اس کو عام پر کیش کی اجازت وے دی جائے گی۔

# كتلب يرده كر قورمه نهيس بناسكتـ

کھانے پہلنے کی آبیں بازار میں بھی ہوئی موجود ہیں، اور ان میں ہرچے کی ترکیب تکسی ہوئی ہے کہ ہر بائی اس طرح بنی ہے، بالؤاس طرح بنی ہے، کباب اس طرح بنی ہے، بالؤاس طرح بنی ہے، کباب اس طرح بنی ہے، کا اور ہے جس نے آج کے کہم کھلا طرح بنی ہوں ہوں ہوں ہے کہ کہم کھلا میں متاباء کی سائے رکھ کر اور اس میں ترکیب پڑھ کر قود مہنا ہے، خوا جانے وہ کیا چیز تیاد کرے گا۔ بال اگر کسی استاد اور جائے والے نے اس کو سائے بیشا کر بتادیا کہ ویکی، چروہ شائداد طریعے ہے بنا دیکھوں قدمہ اس طرح بنی ہوں اور اس کی مملی تربیت دیدی، چروہ شائداد طریعے ہے بنا ہے۔

# تفاكتب كافئ نبيس

معلیم ہواکہ افتہ تعافی نے انسان کی ضارت یہ رکھی ہے کہ جب تک کمی مرقی کا عملی نمونہ اس کے سائٹے نہ ہو، اس وقت تک وہ میچ راستے پر میچ طریعے پر نہیں اسکا۔ لور کوئی علم و فن میچ طور پر نہیں سیکہ سکا۔ اس واسطے افتہ تعالی نے انبیاء علیم السلام کا جو سلسلہ جلری فرایا، وہ در حقیقت ہی مقعد کو بتائے کے لئے تقاکہ ہم نے کاب تو بھی دی۔ لیکن خواکہ ہم نے کاب کی دی۔ لیکن خواکہ ہم نے کاب کاب نہیں ہوگی، جب تک اس کاب پر عمل کرنے کے کو نہیں ہوگی، جب تک اس کاب پر عمل کرنے کے خونہ تمدر اے سلسنے نہ ہو، اس لئے قرآن کریم یہ کہ رہا ہے کہ ہم نے حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کو اس غرض کے لئے بھیجا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ قرآن کریم تو بماری تعلیمات پر عمل فران کریم تو بماری تعلیمات پر عمل کرنے کو بماری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ ہیں۔

تعلیمات نبوی کانور در کار ہے قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرایا کہ: ذَدْ جَسَاءَ شَعْدُ مِنْ اللهِ وَمُرَّا فَکِهَا بِنَّ مَرَّا فَکِهَا بِنَّ مَدْ اللهِ مِنْ مُرَّا فَکِهَا بِنَ

(14-25-20)

یعی تمارے پاس اللہ تعالی طرف ہے آیک و تعلی تلک ایعی تران آیا ہے،
اوراس کے ماتھ آیک نور آیا ہے، اس سے اشارہ اس بلت کی طرف کر ویا کہ آگر کسی کے
پاس کلب موجود ہے، اور کلب عن سب کچھ تکھا ہے۔ لیکن اس کے پاس روشی تمیں
ہے، شہ سوری کی روشی ہے، نہ دن کی روشی ہے، نہ بچل کی روشی ہے، نہ چراخ کی
روشی، بلکہ اندھرا ہے۔ اس لئے اب روشی کے بغیر اس کلب سے قائمہ حمیں اٹھا
سکا۔ اس طرح آگر دن کی روشی موجود ہے، بچل کی روشی موجود ہے، لیکن آگھ کی
روشی تمیں ہے۔ تب بھی کلب سے قائمہ تمیں اٹھا سکا۔ انداجی طرح روشی کے بغیر
سکل سے قائمہ حمیں اٹھا یا جاسکا، اس طرح ہم نے قرآن کریم کے ساتھ محمد وسول اللہ
مسلی اللہ علیہ دسلم کی تعلیمات کا نور جمیجا ہے جب بھی تعلیمات کا یہ نور تمارے پاس
مسلی اللہ علیہ دسلم کی تعلیمات کا نور جمیم نور سی اور اس پر عمل کرنے کا طریقتہ تحمیس نمیں
مسلی اللہ علیہ دسلم کی تعلیمات کا نور جمیم سکو گے، اور اس پر عمل کرنے کا طریقتہ تحمیس نمیں
آئے گا۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كي تعليمات سرايا نوربي

اب بعن ناهل اور باقدر شاس لوگ اس آیات کا یہ مطلب نکالے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اختیار سے بشر شیس سے۔ بلکہ "نور" سے، ارب یہ قود کیمو کہ یہ بخل کا نور ، یہ طبی ب الاث کا نور ، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تغلیمات کے نور کے آئے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ ؟ ورحقیقت اس آیات میں یہ بتانا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم بو بچھ تعلیم دے رہ ہیں۔ یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے تم کلب سین پر میچ میچ عمل کر سکو کے اور اس نمونہ کے بغیر تہیں میچ طرح عمل کرنے میں وشواری ہوگی ۔ اللہ تعلی کر سکو کے اور اس نمونہ کے بغیر تہیں میچ طرح عمل کرنے میں وشواری ہوگی۔ اللہ تعلی تحریح کرے گا۔ یہ حمیس تربیت دے گا۔ اور تمارے سامنے نور کلب اللہ عملی تحریح کرے گا۔ یہ حمیس تربیت دے گا۔ اور تمارے سامنے لیک عملی نمونہ چی کرے وکھائے گا کہ یہ دیکھو۔ اللہ کی کلب پر اس طرح عمل کیا جاتا کہ اور کال نمونہ ہی فور اب ہم نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک عمل اور کال نمونہ بنا دیا ہیہ ایس الم و کیموں اور اس کی نظی الگرو، تمارا کام بس کی ہے ، اور یہ نمونہ ہی دیکھوں اور اس کی نظی الگرو، تمارا کام بس کی ہے ،

# آپ کی ذات ہرشعبہ زندگی کا نمونہ تھی

آگر تم باپ ہوتو یہ دیموکہ فاطمہ کے باپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کرتے ہے؟ آگر تم شوہر ہوتو یہ دیموکہ عاشہ اور فدیجہ کے شوہر (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کرتے ہے؟ آگر تم حاکم ہوتو یہ دیموکہ مدینہ کے حاکم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کس طرح حکومت کی آگر تم حردور ہوتو یہ دیموکہ مکہ کی پہاڑیوں پر بحریاں چرانے والے مزدور (صلی فلنہ علیہ وسلم) کیا کرتے ہے؟ آگر تم تاجر ہوتو یہ دیموکہ سرکار دو جالم صلی فلنہ علیہ وسلم نے شام کی تجارت میں کیا طریقہ انتقاد فرمایا؟ آپ نے تجارت بھی مسلی فلنہ علیہ وسلم نے شام کی تجارت میں کیا طریقہ انتقاد فرمایا؟ آپ نے تجارت بھی کی، ذراعت بھی کی، مزدودی بھی کی، سیاست بھی کی، مغیشت بھی کی، ذعری کاکوئی شعیہ سیس چھوڑا جس میں حضور فرقد سلم کی ذات نمونہ کے طور پر موجود نہ سیس چھوڑا جس میں حضور فقدس سلی فلنہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ کے طور پر موجود نہ ہو، بس! تم اس نمونے کو دیمولور اس کی بیروی کرو، اس مقعد کے لئے ہم نے تی

کریم صلی الله علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس لئے نہیں بھیجا کہ آپ کا یوم پیدائش منایا جائے، اس لئے نہیں بھیجا کہ آپ کا جشن مناکر ہیہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے ان کا حق اواکر دیا۔ بلکہ اس لئے بھیجا کہ ان کی امی انتاع کرو، جیسی صحابہ کرام رضوان الله تعلق علیم اجمعین نے اتباع کر کے دکھائی۔

# مجلس كاليك ادب

سیابہ کرام کو ہر آن اس بات کا دھیان تھا کہ حضور اقدس سلی الشرعلیہ دسلم
کی اتباع کم طرح ہو؟ سیابہ کرام ویسے بی محلبہ کرام فیس بن گئے۔ سئے: آیک مرتبہ
حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی میں خطبہ دے دیے ہیں۔ جیسا کہ آج کل
آپ نے دیکھا کہ پکر لوگ معجد کی تعلوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آج کل
بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی تقریر یا جلسہ ہوتا ہے تو پکر لوگ کنادوں پر
کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ نہ تو ہیسے ہیں، اور نہ جاتے ہیں، اس طرح کنادوں پر
کھڑا ہوتا بجلس کے ادب کے خلاف ہے، اگر حمیس سنتا ہے تو بیٹے جاتی اور آگر فیس سنتا
ہے تو جاتی بینا راستہ دیکھو، اس لئے کہ اس طرح کھڑے ہوئے والے کا
ذہن بھی تشویش میں جنلا ہوتا ہے، لور سننے والوں کا ذھن بھی اختیار کا شکار رہتا

#### اتباع بهو تواليي

برطل: - آخضرت صلی الله علیه وسلم نے کتارول پر کھڑے ہوئے لوگول سے خطاب کرتے ہوئے فرایا کہ " بیٹ جا " جس وقت اب نے بے حکم ویاس وقت معنرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند باہر مؤک پر بتے اور مسجد نبوی کی طرف آرہے تھے، اور ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ کہ اس وقت این کے کان میں حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کی ہے آواز آئی کہ " بیٹ جا " آپ وہی مؤک پر بیٹ مے، فرایا کہ خطبہ کے بعد جب حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کی میں الله علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم سے طاقات ہوتی تو آپ نے فرایا کہ

144

یں نے تو بیٹنے کا عم ان لوگوں کو دیا تھا جو یہاں می کے کنادوں پر کھڑے ہوئے
سے بھی تھی ہی تم تو سڑک پر سے ، لور سڑک پر بیٹنے کو تو میں نہیں کما تھا ، تم وہاں کول بیٹر
سے ؟ ..... حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ منہ نے جواب دیا کہ جب حضور (اقدس ملی اللہ علیہ وسلم) کا یہ ارشاد کان میں پڑھیا کہ " بیٹہ جاتا" تو پھر عبداللہ بن مسعود کی مجال نہیں تھی کہ وہ ایک قدم آ مے بوحلے .....

اور بہ بات سمی متی کہ حضرت حید اللہ بن مسعود رمنی اللہ عنداس بات کو جائے سیں سعود رمنی اللہ عنداس بات کو جائے سیں دے رہے ہتے، جائے سیں دے رہے ہتے، بلکہ اصل بات یہ متی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑھیا کہ میں جائے ہوئے ہاؤ " قواب اس کے بعد قدم سمیں اٹھ سکا، صحلہ کرام کی انباع کا یہ حل تھا، ویسے بی سحل ما میں بن مجھے تھے، عشق و عبت کے دعوے وار قو بہت ہیں لیکن این صحلہ کرام جیسا حشق کوئی لے کر قو آھے۔

# ميدان جنك مين ادب كالحاظ

میدان امدی حضرت او دجات رضی افلہ منہ نے دیکھا کہ سرکار دو عالم ملی
افلہ طیہ وسلم کی طرف تیر برسلے جارہ جی، تیرون کی بارش ہوری ہے، معزت او
دجات رضی افلہ مندیہ چاہتے ہیں کہ حضور ملکی افلہ طیہ وسلم کے سانے آڑین جائی،
لیمن آگر ان تیرون کی طرف سینز کر کے آڑ بنتے ہیں تو مضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم
کی طرف پشت ہو جاتی ہے اور یہ کوارانسیں کہ سیران بخک میں ہمی حضور ملی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی طرف پشت ہو جائے۔ چانچ آپ نے لیا سید حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم
کی طرف اور پشت ہو جائے۔ چانچ آپ میران میں اور اس طرح تیرون کو اپی پشت ہو
سالم می طرف ویشت ہو جائے۔ عمدان میں ہمی یہ بادنی نہ ہوکہ حضور اقدس ملی اللہ
علیہ وسلم کی طرف ہوت ہو جائے۔

#### حصرت عمر فلروق رضي الله عنه كا واقعه

حفرت فاروق اعظم رضی الله عند نے لیک مرتبہ سمجہ نبوی سے بہت دور مکان لے لیا تھا، وہاں رہنے گئے تے، اور دوری کی وجہ سے دہاں سے روزانہ سمجہ نبوی میں حاضری دینا مشکل تھا، چنانچہ ان کے قریب لیک صاحب رہتے تے، ان سے یہ طے کر لیا تھا کہ لیک دان تم مسجہ نبوی چلے جایا کرو، اور لیک ون میں جایا کروں گا، جس دان میں جایا کروں گا، جس دان تم جائی اس دن والی آکر بجھے یہ جاتا کہ آج حضور اقدی صلی الله علیہ دسلم نے کیا کیا بیش ارشاد فرائیں، اور جب میں جایا کروں گاتو میں واپس آگر حسیس بناویا کروں گاکہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے کیا کیا بیش ارشاد فرائیں، آگر حسیس بناویا کروں گاکہ حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذبان مبلک سے نکلی ہوئی کوئی بات چھوٹے نہ پائے، اس طرح سحا۔ کرام وسلم کی ذبان مبلک سے نکلی ہوئی کوئی بات چھوٹے نہ پائے، اس طرح سحا۔ کرام نے حضور صلی الله علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی بھوٹی باتوں اور سنتوں پر جان دی ہے۔

# الية أقاكى سنت نهيس جھوڑ سكتا۔

حضرت حیان غن رمنی اللہ عدم مسلح صدیبہ کے موقع پر مطالت فے کرنے کے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بن کر مکہ کرمہ تشریف لے گئے، وہاں جا کر اسپے بچا زاد بھائی کے گر شعر کئے، اور جب صبح کے وقت کہ کے مرداروں سے ذاکرات کے لئے گھر سے جانے گئے تواس دفت حضرت عیان غن رمنی اللہ عنہ کا فران یہ تعالیا بھور اور کی بیٹائی تک تھا، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فران یہ تعالیا کہ گخوں سے اور پر و توجاز ہے۔ لیکن صفور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور عادت یہ تھی کہ آپ آوھی پنٹائی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور عادت یہ تھی کہ آپ آوھی پنٹائی من رمنی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور عادت یہ تھی کہ آپ آوھی پنٹائی اللہ عدہ کہ بھاؤاد او بھائی نے کہا کہ جناب! عروں کا دستور یہ ہے کہ جس محض کا ازار اللہ عدہ کہ جس محض کا ازار اور تعبد جنائے اوار ایک ایک اور تعبد جنائے ہی اور تاروز دسم کے لوگ اپنی ازار کو لئکا کر دکھتے ہیں اس لئے اگر آپ اپنی ازار اس طرح اور پی ہن کر ان لوگوں کے اور سائی میں ہوگی، اور تاری وقعت نہیں ہوگی، اور پاس جائیں گے تواس صورت بی ان کی تظروں بیں آپ کی وقعت نہیں ہوگی، اور پاس جائیں جائی جان نہیں بڑے گی ہن کر ان لوگوں کے فراس جائیں جائی جان نہیں بڑے گی محضرت میں ان کی تظروں بیں آپ کی وقعت نہیں ہوگی، اور بی جائیں جائی جان نہیں بڑے گیا ہوں کے خواس مورت بی ان کی تظروں بیں آپ کی وقعت نہیں ہوگی، اور بی جائی جان نہیں بڑے گیا ہور سے جان نہیں بڑے گی ، دھرت بیان غن رمنی اند عنہ نے جب اپنے بچا

زاد بعانی کی باتی سنی توایک دی جواب و یا، فرمایا که

لاإهكذا ازدة صاحبنا صوينك عليوسسلع

سیں میں این ازار اس سے نیچا نسیں کر سکتا، میرے آقا مرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی ہے، یعنی اب یہ لوگ بچھے اچھا سبھیں، یا براسبھیں، میری عزت کریں، یا ہے عزتی کریں، جو چاہیں کریں مجھے اس کی کوئی پرواہ نسیں، میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زار دکھے چکا ہوں، اور آپ کا جیسا ازار ہے، ویبای میرارہ کا ایسے میں تبدیل نہیں کر سکتا۔

#### ان احمقوں کی وجہ سے سنت چھوڑ دول؟

كر المتنوك سنة رسول الله صولات عليه وسلم لهولاء الحمقى ؟

کیا میں ان احقوں کی دجہ سے مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دول؟ چلہ میہ اچھاسمجھیں، یا براسمجھیں، عزت کریں، یا ذالت کریں، یا غراق ازائیں، لیکن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑ سکا۔

# سریٰ کے غرور کو خاک میں ملا دیا

اب بتاہے کہ انہوں نے اپنی عزت کرائی یا آج ہم سنتیں چھوڑ کر کروارہے ہیں؟ عزت انہوں نے بی کرائی، اور ایسی عزت کرائی کہ لیک طرف تو سنت پر عمل کرتے ہوئے فوالہ اٹھا کر کھایا، تو دوسری طرف ایریان کے وہ سمج کلاہ جو غرور کے جھتے ہے۔ بی کاغرور ایسا خاک میں طایا کہ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرا ریا خاک میں طایا کہ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرا ریا کہ:

کہ جس دن کسن ہلاک ہوااس کے بعد کوئی کسری جسی ہے، دنیا ہے اس کا نام ونشان مث حمیا۔

# ابنالباس نہیں چھوڑیں کے

اس واقعہ سے پہلے ہے ہوا کہ حضرت مؤلفہ بن کیان اور حضرت رہمی بن عامر
رض الله عنهما جب ذاکرات کے لئے جانے گئے، اور کمریٰ کے محل میں واخل
ہونے گئے، تواس وقت وہ لیا وی سیدها سادہ لباس پہنے ہوتے تھے، چونکہ لمباسنر کر
کے آئے تھے، اس لئے ہوسکتا ہے کہ وہ کیڑے بیجہ میلے بھی ہول، دربار کے
دروازے پرجو دربان تھا، اس نے آپ کو اندر جانے سے روک دیا، اس نے کما کہ تم
اسٹے یوے باوشلہ کمریٰ کے دربار میں ایسے لباس میں جارہے ہو؟ اور یہ کمہ کر اس نے
ایک جید دیا کہ آپ سے جید بین کر جائیں حضرت رہمی بن عامر دشی اللہ عند اس
دریان سے کماکہ آگر کمریٰ کے دربار میں جائے گئی ضرورت نہیں، آگر ہم جائیں مے توای

# تلوار د مکیھ لی۔ بازو بھی د مکیھ

اس دربان نے اندر بینام بیجا کہ بید بجیب حم کے اوگ آئے ہیں، جو جہ لینے کو بھی تیار شیں، اس دوران دھ رہ بدی بن عامر رضی اللہ عند اپنی کوار کے اوپر لپلی موئی تھی۔ بوئی کرول کو ور ست کرنے گئے، جو کوار کے ٹولے ہوئے جصے پر لپٹی ہوئی تھی۔ اس چو کیوار نے کوار و کھائی، آپ نے وہ کوار اس کو دے دی، اس نے وہ کوار و کھائی، آپ نے وہ کوار اس کو دے دی، اس نے وہ کوار و کھی کر کہا کہ برکیا تم اس کوار سے ایران فتح کرو ہے؟ معزت رہمی بن عامر رضی اللہ عند مند نے فرایا کہ ابھی تک تم نے صرف کوار دیکمی حضرت رہمی بن عامر رضی اللہ عند نے فرایا کہ ابھی تک تم نے صرف کوار دیکمی ملاب و الله ہاتھ شہیں دیکھا، اس نے کھا کہ اچھا ہاتھ ہمی دکھا وہ حضرت مربعی بن عامر رضی اللہ عند نے فرایا کہ ہاتھ دیکھنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ تمار ب باس دیکھر، چنا نچے دہاں جو سب سے زیادہ مضبوط و حال ہو وہ مگوائی گئی، حضرت رہمی بن دیکھر، چنا نچے دہاں جو سب سے زیادہ مضبوط لوسے کی ڈھائی تھی، جس کے بلہ یہ میں عامر نے دہاں جو سب سے زیادہ مضبوط لوسے کی ڈھائی تھی، جس کے بلہ یہ میں عامر نے دہاں کو میرے سامت لے کر کھڑا ہو جاتے، چنا نچ آئیک عامر نے دہ گوائی کو کی حضرت رہمی بن عامر نے دہ گوار جس کے ایک عامر نے دہ گوار جس کے آئی سے قال کو لے کر کھڑا ہو گیا، تو حضرت رہمی بن عامر نے دہ گوار جس کو ایک مور کے سے آئی ہوئی تھیں، اس کا ایک وار جو کیا تو اس ڈھال کے وہ گلاے ہو گئے۔ سب کوئی سے نظام دیکھر کر چران رہ کھے کہ خوا جائے ہے کہی گوائی آئی ہے۔

# یہ ہیں فاریح ایران

بسرحال! اس كے بعد دريان ئے اندر پيام بميجاك يد آيك جيب و غريب مخلوق آكى ہے۔ جو نہ تمارا ديا ہوالباس پنتی ہے، اور ان كى تموار بظاہر تو ٹوٹى پھوٹى نظر آتى ہے، ليكن اس نے ڈھال كے دو كلائے كر ديئے، چنانچہ تھوڑى دىر كے بعد ان كو اندر

بلوایا میا .... سری کے دربار کا دستور بد تھا کہ وہ خود تو کری پر بیشار بتا تھا اور سارے ورباری سلمنے کھڑے رہتے ہتے .... معترت ربعی بن عامر رضی اللہ عند نے مرئ ہے کہا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیرو کار ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بلت سے منع کیا ہے کہ آیک آ دی جیمنار ہے اور بلق آدی اس کے سامنے کھڑے رہیں، اندا ہم اس طرح سے زاکرات کرنے کے كت تار نسي، يا تو بهار كت بحى كرسيل منكوائي جأي، ياكسرى بعى بهار سائ كمڑا ہو ..... كسريٰ نے جب بيه ديكھاكہ بيد لوگ تو ہماري توہين كرنے كے لئے آھئے، چنانجداس نے عظم دیا کہ ایک مٹی کا ٹوکرا بمرکر ان کے سربرر کھ کر ان کو واپس روانہ كروو، مين ان سے بات نمين كريا، چنانچه أيك منى كانوكرا ان كو ديد إيميا۔ حضرت ربعی بن عامر رمنی اللہ عنہ جب دربار سے نکلنے کے تو جاتے ہوئے یہ کھا کہ ، اے مسرى! يه بلت ياد ركمناك تم في ايران كى منى جمين دے دى۔ يد كمدكر روان بو محة الراني لوگ يوے تو مم يرست فتم كے لوگ تھے، انهول في سوچاك بيد جو كهاك '' امران کی مٹی ہمیں دے دی '' یہ تو ہوی بد فالی ہو حمٰی، اب تمسریٰ نے فیرا آلیک آ دمی چیچے ووڑایا کہ جاؤ جلدی سے وہ مٹی کا ٹوکرا واپس کے آؤ۔ اب حضرت ربعی بن عامررمنی الله عند كمال بائد آنے والے تھے، چنانچہ وہ لے جانے میں كامياب ہو كئے، اس کے کہ انٹد تعالی نے لکے و یا تھا کہ اروان کی مٹی اٹمی ٹوٹی ہوئی تکوار والوں کے ہاتھ یں ہے۔

# آج مسلمان ذلیل کیوں؟

حضور نی کریم صلی افتہ علیہ وسلم کی سنوں کی انباع میں، آپ کی سنوں کی انباع میں، آپ کی سنوں کی تعلیل میں، ان حضرات سحابہ نے دنیا بھر میں اپنا لوحا سنوایا، اور آج ہم پریہ خوف مسلط ہے کہ آگر فلاں سنت پر عمل کر لیا، تو لوگ کیا کمیں ہے، آگر فلاں سنت پر عمل کر لیا، تو دنیا والے غراق الزائمی کے۔ الکلینڈ غراق الزائم گا۔ فلاں ملک والے غراق الزائمی گے، اس کا بنتجہ یہ ہے کہ سلمی دنیا میں آج ذلیل ہورہ ہیں، آج دنیا کی لیک تمائی آبادی مسلمان کی ، آج دنیا کی لیک تمائی اس سے پہلے آبادی مسلمان کی ہے، آج دنیا میں سے پہلے

کمی نیس ہوئے، اور آج مسلمانوں کے پاس بقتے وسائل ہیں، استخ وسائل اس سے پہلے کمی نہیں ہوئے، لیک حضور نی مسلی الله علیہ وسلم نے قربا دیا تھا کہ لیک زماتہ ایسا آنے گا کہ تمال ی تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم ایسے ہوگے ہیسے سیلاب بی بہتے ہوئے نظے ہوئے ہیں، جن کااپنا کوئی اختیار نہیں ہوآ، آنے بہارا سے حال ہے، واپنے وشمنوں کو رامنی کرنے کے لئے اپنا سب کھے قربان کر دیا۔ اپنے اظلاق چھوڑے، اپنے اعمال چھوڑے، اپنی سورت تک بدل چھوڑے، اپنی سرتی چھوڑی، اپنے کردار چھوڑے، اور اپنی صورت تک بدل والی، سرے سے کر پاؤں تک ان کی نقل آنار کر یہ دکھا دیا کہ ہم تمال خلام ہیں، والی، سرے سے کر پاؤں تک ان کی نقل آنار کر یہ دکھا دیا کہ ہم تمال خلام ہیں، لیکن وہ پھر بھی خوش خمیں ہیں، اور روزانہ پٹائی کر رہا ہے، اندا ایک مسلمان جب حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے گا تو یاد رکھو اس کے لئے ذات کے سوا کچھ نمیں علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے گا تو یاد رکھو اس کے لئے ذات کے سوا کچھ نمیں ہے۔

بنے جانے سے جب تک ڈرو کے

آیک شام گزرے ہیں اسعد لمالئی مرحوم، انہوں نے بڑے ایکھے تحکیمانہ شعر کے ہیں، فراتے ہیں کہ :

سمی کا آستانہ اونچا ہے ات

کہ ہر جبک کر جی اونچا ہی رہے کا

نے جاتے ہے جب کک تم ڈرو کے

ناتہ تم ہے ہتا ہی رہے کا

جب تک تم اس بات ے ڈرو کے کہ ظال ہے گا، ظال نداق اڑائے گا تو زماتہ استانی رہے گا، اور و کچے لوکہ ہس ملی اللہ استانی رہے گا، اور و کچے لوکہ ہس رہا ہے، اور اگر تم نے ہی کریم سرور دو عالم سلی اللہ طلبہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنا سرر کھ دیا اور آپ کی سنوں کی انتاع کر لی تو پھر دیکھو کہ ونیا تماری کیسی مزت کرتی ہے۔

#### صاحب ایمان کے لئے اتباع سنت لازم ہے

یماں آیک بات اور عرض کر دوں ، وہ سے کہ آیک موال میدا ہو آ ہے کہ آپ کتے ہیں کہ سنتیں چھوڑنے سے ذات ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سارے کفار و مشرکین ، امریکہ اور دو مرے یورٹی ممالک والے ، سب نے سنتیں چھوڑر کمی ہیں۔ اور اسکے باوجود وہ خوب ترقی کر رہے ہیں ، اور خوب ان کی عزت ہورہی ہے ، ان کو کیوں ترقی ہورہی ہے ؟

بات اصل میں ہے کہ تم صاحب ایمان ہو، تم نے محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاکلہ پڑھاہے، تم جب تک ان کے قدموں پر سر نہیں رکھو ہے، اس وقت تک اس و نیا میں تماری پٹائی ہوتی رہے گی، اور حمیس عزت حاصل نہیں ہوگی، کافروں کے لئے توصرف و نیا ہی و نیا ہے، وہ اس و نیا ہی ترق کریں، عزت کرائیں، جو چاہے کرائیں، تم اپنے آپ کو ان پر قیاس مت کرو، چودہ سوسل کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیس، جب تک مسلمانوں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، اس وقت تک عزت ہی مسلمانوں نے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا، اس وقت تک عزت ہی ایک مت موسل کی ، افتدار بھی حاصل کیا، لیکن جب سے سنتیں چھوڑ دی ہیں .

# اپنی زندگی کا جائزہ لیں

بسرطل! تقریری قربوتی رہتی ہیں، جلے بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس تقریر کے بیٹی ہیں۔ ہلرے اندر کیافرق واقع ہوا؟ اس لئے آج لیک کام کا عمد کریں کہ ہم اس بلت کا جائزہ لیں مجے کہ ہم حضور اقد س صلی اللہ عیدوسلم کی کوئسی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور کوئسی سنت ایسی ہے جس پر ہم فورا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اور کوئسی سنت ایسی ہے جس ہیں تعوث می توجہ کی ضرورت عمل شروع کر سکتے ہیں۔ اور کوئسی سنت ایسی ہے جس ہیں تعوث می توجہ کی ضرورت ہے؟ المذاجو سنت ایسی ہے جس ہیں تعوث می توجہ کی ضرورت ہے؟ المذاجو سنت ایسی ہے جس پر ہم فورا عمل شروع کر سکتے ہیں، وہ آج سے شروع کی سکتے ہیں۔

#### الله کے محبوب بن جاؤ

المرے حضرت واکر عبدالحی صاحب رحمة الله علیہ فرات نے ، کہ بیت الخلا یا سے اللہ علیہ فرات نے ، کہ بیت الخلا یا سے اللہ علی داخل کر دو، اور داخل ہونے سے یا سے یہ وہ بایل پاؤل پہلے داخل کر دو، اور داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لوکہ " اللهم ابی اعوذ بک من الخبث والخبائث " لوریہ تیت کر لو کہ یہ کام میں حضور اقدس معلی الله علیہ وسلم کی اجزاع میں کر رہا ہوں، یس پھر جس دقت یہ کام کرد کے الله تعالی نے قرآن سے کام کرد کے الله تعالی نے قرآن کر یم میں فربایا کہ :

" كَانَيْهُوْفِث يُحْبِيْكُمُ الله" (موروال ممالن: ۳۱)

ىيىمل كركيس

محر بن داخل ہوئے، اور بچہ کھیانا ہوااجھامعلوم ہوا، اور دل جلا کہ اس کو کود عمااتھالیں، لیکن ایک لیے رک مجے کہ نمیں اٹھائیں سے، پھر دومرے کے دل میں ہے 127

خیل لائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت فرائے ہوئے ان کو کود میں اٹھاؤ نگا، چنانچہ حضور میں اٹھاؤ نگا، چنانچہ حضور اٹھا اللہ علی اللہ علی اللہ علی کا تباع میں جب بچے کو اٹھا یا توبہ عمل اللہ تعالیٰ کی مجوبیت کا ذریعہ بن کیا ۔۔۔۔ و نیا کا کوئی ایسا کام نمیں ہے جس میں اتباع سنت کی نبیت نہ کر کتے ہوں، آپ کی سنتوں پر کماب جمیبی ہوئی ہے "اسوہ رسول آگرم صلی اللہ علیہ وسلم" وہ کماب سامنے رکھ لیس۔ آیک آیک سنت و کمھتے جائیں اور اپنی زندگی میں وافل کرتے جائیں، پھر دیمو کے افتاء ہی ان سنتوں کا کیسانور حاصل ہوتا ہے، اور پھر تمارا ہرون میرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر لیمہ سیرت النبی صلیہ وسلم کا دن ہوگا، اور ہر کیمہ سیمہ کو اس ہوگا، اور ہر کی قوش عطافرائے۔ آئین،

وآخر دعواناان الحمد للهرب العالماين





خطاب: جسنس موالنا محد تعلی مثانی د ظلم العائی منبط و ترتیب: محد عبد الله میمن منبط و ترتیب: معلی مناز د قت: ۱۱ ریخ الاول ۲۰۰۵ احد بروز جعه مقام: جامع مهد نعمان، لبیله چوک - کراچی مقام: پرنث المشرز کمپوذیک: پرنث المشرز

# سيرت التبئ كي حليا وحلوس

الحمد فله غمدة ونستعينه وضنفنخ ونومن به ونتهك عليه وندوذباته من شرويرانفسناه وسيات اعمالنامن يهدة الله فلامسل له ومن بينسلله فلاهادى له وفشهد ان سيدنا ونبينا ومولانام حتداً له وفشهد ان سيدنا ونبينا ومولانام حتداً عبدة وسرسوله سلطة تعالى عليه وعلى واسحابه وبارك وسلم تسلينا كثيرًا كثيرًا كثيرًا منابعد! فاعوذ بالله من الشيطان الربيد، يسمالله الرحين الربيدة وَدَكَنَا لَا تَكْمُ فِي نَعُولِ الله المُستَلَمُ لِنَ كَانَ يَرْجُوا الله وَالْمُورِ، وَدَكَنَا لَا تَكْمُ فِي نَعُولِ الله المُستَلَمُ لِنَ كَانَ يَرْجُوا الله وَالْمُورِ، وَدَكَنَا لَا تَكْمُ فِي نَعُولِ الله المُستَلَمُ لِنَ كَانَ يَرْجُوا الله وَالله من الربيدة الاحتمال (مورة الاحتمال)

آمنت بأثثه صدق الله مولانا العظبيد وصدق رسوله النبي السكربيد، وخنعل ذاك

من الشَّاهدين والشَّاكرين، والحمد شُهُ دِب العالمين.

''آپ کا ذکر مب*ار*ک

بزر گان محترم و برادران عزیز، نی کریم سلی الله علیه وسلم کاذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و تواب اتنا باعث اجر و تواب اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا مرور کا نات نہیں تو مصلفی صلی الله علیہ و سکتا باند علیہ و سکتا ہے۔ ایکن تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیبہ کی محفلوں میں ہم نے بست می ایسی غلط باتیں شروع کر دی ہیں۔ جن کی جہسے ذکر سالک کامیح قائدہ اور مسمح شمرہ ہمیں حاصل نہیں ہورہا ہے۔

سيرب طيتبرازد صحابه كراثم

ان خلطیوں میں سے آیک خلطی ہے ہے ہم نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک مرف آیک مینے بعنی رہے الدول کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور رہے الدول کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور رہے الدول کے بہمی صرف بھٹے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہے مسلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم ہے ہیں کہ ہم نے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ہے، سے حضو القدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میرت طعیب کے ساتھ انتا برواظلم ہے کہ اس سے برواظلم میں سرت طعیب کے ساتھ انتا برواظلم ہے کہ اس سے برواظلم میں سرت، طبیبہ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔

مخایہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی بوری دندگی میں کسیں یات آپ کو نظر جبس آئے گی۔ اور نہ آپ کواس کی آیک مثال ملے گی کہ انہوں ۔ نے ۱۲ رقبع الاول کو فاص جشن منایا ہو ۔ عید سلاد النبی کا اہتمام کیا ہو ، یااس خاص نہینے کے اندر برت طیبہ کے تحفلیں منعقد کی ہوں ۔ اس کے بجائے صحابہ کرام کا برایقہ یہ تھا کہ ان کی دندگی کا ایک آیک لیے ایک لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جمال دو صحابہ نے انہوں نے آپ کی احادیث اور آپ کے ارشادات آپ کی دی ہوئی تعلیمات محابہ نے انہوں نے آپ کی احادیث اور آپ کے ارشادات آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا آپ کی حیلت طیبہ کے مختلف واقعات کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اس لئے ان کی ہر محفل کا آپ کی حیلت طیبہ کی نشست تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ رسی سیرت طیبہ کی نشست تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کر نبی کر پر عملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجت اور تعلق کے اظہار سے لئے رسی مظاہروں کی ضرور ت نہ تم کہ عید میلاو النبی منائی جاری ہے اور جلوس نکا لے جارہ جارہ کی ضرور ت نہ تم کہ عید میلاو النبی منائی جاری ہے اور جلوس نکالے جارہ جا

ہیں۔ جلے ہورہے ہیں۔ چانال کیا جارہا ہے۔ اس حتم کے کاموں کی محابہ کرام، آیعین اور تنے آیعین کے زمانے میں لیک مثل ہمی چیش نسیں کی جا سکتی۔

# اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں

بات در حقیقت بیر تھی کہ رسی مظاہرہ کرنا سحلہ کرام کی عادت تمیں تھی، وہ اس کی دور کو لبنائے ہوئے ہے، حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم اس دنیا ہیں کیوں تشریف اللہ ہے ہے؟ آپ کا گیا پہنیام تھا؟ آپ کی کیا تعلیم تھی؟ آپ دنیا ہے کیا چاہیے ہے؟ اس کام کے لئے انہوں نے اپنی سلری زعر گی کو وقف کر دیا۔ لیکن اس حم کے رسی مظاہرے نہیں کئے۔ اور یہ طریقہ ہم نے فیر مسلموں سے لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فیر مسلم اقوام اسے بیائے بوئے یہ فیوں کے دن منایا کرتی ہیں۔ اور ان دون میں فاص مسلم اقوام اسے بیائے یوئے یہ اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی ہی کریم مسلم افتام اسے نہیں منفقہ کرتی ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی ہی کریم مسلم افتاء اور سے نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ وہ نوگ ہوتے ہیں جن کی مناس جن لوگوں کے قام فیلت کو تائل افتاء اور تال تھا یہ نہیں ہما جا ساتا کہ ہم ہوتے ہیں جن کی ہوتے ہیں جن کی اور آپ ہم بھی اور دنیاوی مصلے میں لوگوں کا قائد ہوتا ہے، تو مرف اس کی یاد آاتہ ہم تھی کا فیل کا قائد ہوتا ہے، تو مرف اس کی یاد آتہ کی ذری گا گائے کیا ہو مناس کی اور دنیاوی مصلے میں لوگوں کا قائد ہوتا ہے، تو مرف اس کی یاد آتہ کی ذری گا گائے کیا گائے کی لئے تھا اقذا اس کی ہرچیز کو لیا یا جائے۔ ان میں سے کس کی مصوم اور خلطیوں سے پاک تھا لاذا اس کی ہرچیز کو لیا یا جائے۔ ان میں سے کس کے مصوم اور خلطیوں سے پاک تھا لاذا اس کی ہرچیز کو لیا یا جائے۔ ان میں سے کس کے مصوم اور خلطیوں سے پاک تھا لاذا اس کی ہرچیز کو لیا یا جائے۔ ان میں سے کس کے مصوم اور خلطیوں کی یہ دنیں کہا جائے۔ اس میں سے کس کے اس کسی۔

آپ کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے

کین بہل تو مرکار دو عالم صلی اللہ علیہ دسلم کے بارے بیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے بیں کہ ہم نے آپ کو بھیجائی اس مقصد کے لئے تھاکہ آپ انسانیت کے سامنے لیک عمل اور بسترین نمونہ چیش کریں، ایسا نمونہ بن جائیں، جس کو دیکھ کر لوگ نقل آباریں۔ اس کی تقلید کریں، اس پر عمل پیرا ہوں، اور اپی زندگی کو اس کے مطابق المصالیے کی کوشش کریں۔ اس غرض کے لئے ہی کریم معلی الله علیہ والم کواسس دنیا یمی جمیعا کیا تھا۔ آپ کی زندگی اس ارتبای کی دہارے لئے لیک مثال ہے، لیک نمونہ ہے۔ اور آب تال تقلید عمل ہے۔ اور آب آپ کی زعدگی کے لیک لیک لیے کی نقل انگرنی ہے۔ اور آب میں آپ کی زعدگی کے لیک لیک لیے کی نقل انگرنی ہے۔ اور آب معلی الفظائی میں کریم معلی الفظائی ہوگئی بلکہ دوسرے لیڈروں پر آباس نہیں کریکھے۔ کہ ان کا لیک ون متالیا اور بات ختم ہوگئی بلک سرکلر دوعالم معلی الله علیہ وسلم کی حیات طبیب کو ہملری زعدگی کے لیک شجے کے لئے اللہ تعلی نے نمونہ بنا دیا ہے۔ اور مب چزوں میں آب میں ان کی اقتدا کرتی ہے، ہملا از ندگی کا مرون ان کی یاد متالے کا دن ہے۔

#### بماری نبیت درست نهیس

دوسری بنت ہے کہ سرت کی محفلیں اور جلے جگہ منعقد ہوتے ہیں، اور
ان میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے لیکن بات دراصل ہے

ہے کہ کام کتنا تی ایسے سے اچھا کیول نہ ہو۔ حمر جب تک کام کرتے والے کی نبیت سی میں ہوگا۔ اس دقت تک وہ کام مرسے حک ہیں ہوگا۔ اس دقت تک وہ کام سی ہوگا۔ اس دقت تک وہ کام ہے دو کام ہے دو کار باحث گنا بن جاتا ہے، دیکھئے، نماز کتنا اچھا عمل ہے اور افذ تعلق کی عباوت ہے اور قرآن صدے نماز کے دو ماری نماز اس لئے پردو رہا ہے آگہ لوگ فیمان کہ اوگ میں ماز اس لئے پردو رہا ہے آگہ لوگ مجھے نیک متی اور پارسی میں ماہرے کہ وہ ماری نماز اس لئے پردو رہا ہے آگہ لوگ مجھے نیک متی اور پارسی میں ماہرے کہ وہ ماری نماز اکارت ہے، بے قائمہ ہے، بلکہ ایسی نماز بردے سے قراب کے بجائے النا گناہ ہوگا، حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلیہ و شاہ حدے شریف میں حضور اقدس صلیہ اللہ علیہ و شاہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلیہ و شاہ حدیث شریف میں حضور اقدار اللہ میں حدیث شریف میں حضور اقدار اللہ میں حدیث شریف میں میں میں حدی

من صلى يراف فقد اشرك بالله

(منداحر، جسم مر١٢١) "جوفض لوگوں كود كملنے كے نماز پڑھے لوگوياكداس نے اللہ كے ساتھ دوسرے كوشرك فعيرايا ہے" اس کے کہ وہ نمازاللہ کوراضی کرنے کے لئے نہیں پڑھ رہاہ۔ بلکہ مخلق کو رہا ہے۔ بلکہ مخلق کو رہا ہے، اس کے وہ مخلق میں لہنا تقوی اور شکی کار عب جملنے کے لئے پڑھ رہا ہے، اس کے وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شرک فحیرایا، انتا امجا کام تھا، لیکن صرف نیت کی فرانی وجہ ہے بیکل ہو گیا، اور الانا باعث کونی بن گیا۔

می معللہ سیرت طیبہ کے سننے اور سنانے کا ہے۔ اگر کوئی فخص سیرت طیبہ کو مقصد، سمج نیت اور سمج جذب سے سنتا اور سنانہ ہو تیہ کام باشیہ مقیم الشان تواب کا کام ہے اور باحث فیرو برکت ہے۔ اور زعگی میں انقلاب لانے کا موجب ، لیکن آگر کی فض سیرت طیبہ کو سمج نیت ہے۔ اور محمل نیت سے نہیں سنتا ہور محمل نیت سے نہیں سنتا ہے، بلکہ اس کے قرویے کے اور افراض و مقامد دل میں جی ہوئے ہیں۔ اور جن کے تحت سیرت طیب کے وہ اور محمل کام رہے ہیں۔ اور جن کے تحت سیرت طیب کے وہ النا کے عالم اس بین دیا ہے، اس لئے کے مطاب اور محفلیں منعقد کی جارتی ہیں۔ تو بھاتیو! یہ بڑے کی اسودا ہے، اس لئے کے مطاب ہور محفلیں منعقد کی جارتی ہیں۔ تو بھاتیو! یہ بڑے کی کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ النا گھالے کا سبب بن رہا ہے کہ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ النا گھالے کا سبب بن رہا ہے۔ اور اللہ تعالی کے عذاب اور حمک کا سبب بن رہا ہے۔ اور اللہ تعالی کے عذاب اور حمک کا سبب بن رہا ہے۔

#### نیت کھے اور ہے

اس نقط نظر سے آگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، اور سے ول سے نیک بین کے ماتھ اپنے گریان ہیں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ان تمام محفلوں ہیں جو کراچی سے پٹاور تک منعقد ہو رہی ہیں، کیاان کے ختظ بین اس بناء پر محفل منعقد کر رہے ہیں کہ ہمایا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیروی مقعود سے؟ کیاس لئے محفل منعقد کر رہے ہیں کہ تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ان محفلوں ہیں سنی سے اس کو اپنی ذعری میں ڈھالنے کی کوشش کریں ہے؟ بعض اللہ کے نیک سند میں سنی سے اس کو اپنی ذعری میں ڈھالنے کی کوشش کریں ہے؟ بعض اللہ کے نیک سند بین ہوگ۔ لیکن آیک عام طرز عمل و کی نیک ہیں تھر آئے گامخل منعقد کرنے کے مقاصدی پھواور ہیں۔ ختیں ہی کھواور ہیں، منتوں میں شرکت کے بعد ہم تبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی سنتوں پر عمل ہیں ہورے کی کوشش کریں ہے ، بوابنا اڑ

کرے نے ہادی آجمن کی شرت ہو جائی گی، کوئی جماعت اس نے جلے سیرت النی منعقد کر رہی ہے کہ اس جلسے کے ذرایعہ ہملی تعریف ہوگی کہ بردا شاندار جلسے کیا، برے اعلی در سے کے مقررین بلاے، اور بڑے جمع نے اس میں شرکت کی اور جمع نے ان کی بری تحسین کی ..... کسی جلے اس لئے منعقد ہورہ ہیں کہ اپنی بلت کئے کا کوئی اور موقع تو ہما تحسین کی ..... کسی جلے اس لئے منعقد ہورہ ہیں کہ اپنی بلت کئے کا کوئی اور موقع تو ہما تعین کے سی کہ کوئی سابی بلت ہے یا کوئی فرقہ وارائہ بلت ہے جس کو کسی اور اس جی ایپ فلام پر فلام شیس کیا جاسکتا، اس لئے سرت النبی کا لیک جلسہ منعقد کر لیس، اور اس جی ایپ دل کی تعریف اور بھر اس کے بعد پوری تقریر عن اپنے مقاصد بیان ہو جے اور اس کے بعد پوری تقریر عن اپنے مقاصد بیان ہو جے اور اس کے بعد پوری تقریر عن اپنے مقاصد بیان ہو ہے۔ اس غرض کے لئے جلے منعقد ہورہ رہے۔ اس غرض کے لئے جلے منعقد ہورہ ہوں۔

## دوست کی تارافکی کے ڈر سے شرکت

پھردیکھنے کی بات یہ ہے کہ آگر واقعۃ سیچے دل سے سرکار دوعالم صلی قلیہ وسلم کی نقید سلم کی نقید سے ہم نے یہ محفلیں منعقد کی ہونی تو پھر ہمارا ظرز عمل کی اور ہوتا، ایک محربیں ایک محفل میلاو منعقد ہوری ہے، اب آگر اس محفل میں اس کا کوئی دوست یارشتہ دار شریک نہیں ہوا تو اس کو مطعون کیا جارہا ہے اور اس پر طامت کی جا رہی ہے۔ اور اس سے شکایتیں ہوری ہیں، اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی نیت یہ نہیں کہ سرکار دوعالم صلی افتہ علیہ وسلم کی سیرت سنی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے بلکہ یہ نہیں کہ سرکار دوعالم صلی افتہ علیہ وسلم کی سیرت سنی ہے اور اس پر عمل کرتا ہے بلکہ نیت ہے کہ کمیں محفل منعقد کرنے دل میں شکایت پیوانہ ہوجائے، افتہ کو راضی کرنے کی گار نہیں ہے، محفل منعقد کرنے دال میں شکایت پیوانہ ہوجائی۔ افتہ کو راضی کرنے کی گار نہیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی گار نہیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی گار نہیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی گار نہیں ہے، محفل منعقد کرنے

مقرر کا چوش دیکھنا مقصود ہے کوئی مخص اس لئے جلے میں شرکت کر رہا ہے کہ اس میں فلاں مقرر م تقریر کریں گے۔ ذرا جاکر دیکھیں کہ وہ کیسی تقریر کرتے ہیں، سناہے کہ بدے ہوشلے
اور شاندار مقرر ہیں۔ بدی دحوال دھار تقریر کرتے ہیں..... تحویا کہ تقریر کامزہ لینے کے
لئے جارہے ہیں، تقریر کے جوش و خروش کا اندازہ کرنے کے لئے جارہ ہیں۔ اور یہ
دیکھتے کے لئے جارہ ہیں کہ فقال مقرر کیے گاگا کر شعر پڑھتا ہے گئے واقعات سنا ا

#### ونت مزاری کی نیت ہے

کونی اور کام نیس ہے، اور وقت گزاری کرتی ہے، چلو بھی شرکت کر رہے ہیں کہ چلو، آج
کونی اور کام نیس ہے، اور وقت گزاری کرتی ہے، چلو، کسی جلے میں جاکر بیٹے جاتو وقت
گزر جائے گا..... اور بے شار افزاد اس لئے شریک ہورہ ہیں کہ گھر میں تو ول نیس لگ
ریا ہے اور محلے میں لیک جلس ہورہا ہے، چلو، اس میں تھوڑی دیر جاکر بیٹے جائیں گے۔
دیر دل کھے گا، دہاں بیٹے رہیں گے، اور جب دل گھرائے گا، اٹھ کر چلے جائیں گے۔
انڈا متصدید نیس ہے کہ مرکار دو عالم صلی اللہ طید وسلم کی سیرت طیب کو عاصل کیا
جائے، بلکہ مقصدید ہے کہ کچھ وقت گزاری کا سلمان ہوجائے، اگر چہ بعض اوقات اس
طرح وقت گزاری کے لئے جانا بھی فائدہ متدہوجاتا ہے، اللہ رسول کی کوئی بات کان میں
یز جاتی ہے۔ اور اس سے انسان کی ذعر کی بدل جاتی ہے، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں.....
یز جاتی ہے۔ اور اس سے انسان کی ذعر کی بدل جاتی ہو تا ہے، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں.....

ہر مختص سیرت طبیبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا قرآن کریم ہے کتا ہے کہ: تکذیکات تھے فرف تی سُٹولِ اللّٰہِ اُسْتَوَۃٌ جَسَنَةٌ تمارے لئے اللہ کے رسل کی ذیمگی میں بہترین نمونہ ہے ، اور آپ کی حیات

ہفام براہت ہے۔

کین جس مخص کے اندر ہے اوصاف موجود نہیں اور جو اللہ کو رامنی کرتا نہیں چاہتا۔ اور جو اللہ کو رامنی کرتا نہیں و کھتا، اور بوم آخرت کو سنورائے کے لئے یہ کام نہیں کرتا، اس کے لئے اس بات کی کوئی کام نہیں کرتا، اس کے لئے اس بات کی کوئی گام نہیں کرتا، اس کے لئے اس بات کی کوئی گارٹی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طبیہ اس کے لئے ہدایت کا پیغام بن جائے ہیں جائے کی سیرت طبیہ اس کے سامنے بھی تھی، اور ابو اسب کے سامنے بھی تھی، اور ابو اسب کے سامنے بھی تھی، اور ابو اسب کے سامنے بھی تھی، امرید بن طاف کے سامنے بھی تھی۔ کی سیرت طبیبہ سے قائدہ نہیں اٹھا سکے امرید بن طاف کے سامنے بھی تھی۔ کی سیرت طبیبہ سے قائدہ نہیں اٹھا سکے ا

بارال که در لطافت طبعستی خلاف نیست درباغ لاله ردید دورشوره یوم خس

بین وہ زمین بی بھر تھی۔ اور اس بجرز مین میں ہدایت کا بھی ڈالانس جا سکا تھا۔ وہ بد آور نہیں ہو سکا تھا۔ انڈا آگر کسی مختص دل میں اللہ تعالیٰ کوراضی کرنے کی کار نہیں، اور آخرت کو سنورانے کی کار نہیں، اور اللہ کی یاد اس کے دل میں نہیں ہے تو پھر کسی مورت میں تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب سے وہ محض اپنی زندگی میں فائدہ نہیں اشا سکا۔

الدوایہ سفرے منظر جوہم دیکھ رہے ہیں اس میں بالوقات ہماری نیتیں درست سمیں ہوتیں، اور ہراروں مخفلوں میں سمیں ہوتیں، اور ہراروں مخفلوں میں شرکت کرئی۔ لیکن ڈندگی جیسے پہلے تقی دیں آج بھی ہے، جس طرح پہلے ہمارے داوں میں کتابوں کا شوق اور ممنابوں کی طرف رخیت تھی وہ آج بھی موجود ہے اس کے اندر کمئی فرق نہیں آیا۔

### آب کی سنتوں کا غداق اڑا یا جارہا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اسمی سیرت طعید کے ہام پر منعقد ہونے والی محفلوں میں عین محفل کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں جو سرکار دوعائم محد مصلیٰ صلی ابلتہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم کو نام لیا جارہا ہے ارشادات کے قطعی خلاف ہیں، سرکار دوعائم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جارہا ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کاذکر کیا جارہا ہے، لیکن عملا ہم ان تعلیمات کا، ان سنتوں کاذکر کیا جارہا ہے، لیکن عملا ہم ان تعلیمات کا، ان سنتوں کا، ان ہم ایات کا نمان اوارہ ہیں جو نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر سمی اللہ علیہ وسلم لے کر سمی اللہ علیہ وسلم لے کر سمی ہوتھ۔

## سیرت کے جلے اور بے بردگی

چنانچہ ہمارے معاشرے على اب اسى محفلين كرت سے ہوئے ہيں جن على الله محفلين كرت سے ہوئے كى ہيں جن على محفلين ہو دہا الله الله عليه اور مود تمل مے تو حود توں كو قرايا كہ اگر حميس نماز بهى بردهن ہوتو محب بنى كريم صلى الله عليه وسلم نے تو حود توں كو قرايا كہ اگر حميس نماز بهى بردهن ہوتو محب سجد كے بجلت كرے ميں بردهن اور كر مرب ميں بردهن حود تكر بارے ميں آپ صلى الله عليه وسلم يہ تحكم دے دے دہے ہيں۔ ليكن النى سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم كاؤكر مبارك ہو دہا ہے۔ حس ميں حود تيں اور مرد كلوط التحافات ميں شرك ہيں، اور كسى الله كے بندے كويد خيل حمل كا كر مبارك بردہ كويد خيل حمد من آپ ماتھ موجود ہيں۔ حس ميں آپ كا كر مبارک ورود ہيں۔ حس ميں حود تيں اور مرد كا ورائي ماتھ كويد خيل حمد من تورائي ہورہا ہے، بوری آدائش اور زمائش كے ساتھ كويد خيل حمد من تورائي ہورہا ہے، بوری آدائش اور زمائش كے ساتھ موجود ہيں۔

## سيرت كے جلسے ميں موسيقى

نی کریم سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا تھا کہ بچھے جس کام کے لئے بھیجا کیا ہے۔ اس بی سے ایک ہم یہ ہے کہ میں ان بادوں بانسریوں کو دور ساز و سرور کوادر کالات موسیق کواس دنیا ہے مٹا دوں ۔ لیکن آج اتمی سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے ہم پر محفل منعقد ہورتی ہے۔ جلسہ ورہا ہے اور اس میں دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے ہم پر محفل منعقد ہورتی ہے۔ جلسہ ورہا ہے اور اس میں

ساز و سرور کے ساتھ نعت بڑھی جاری ہے، اور اس میں توالی شریف ہوری ہے توالی کے ساتھ ہر ساتھ لا اس میں پورے آب و آب کے ساتھ ہر ساتھ افظ "شریف" بھی لگ کیا ہے۔ اور اس میں پورے آب و آب کے ساتھ ہر مونیم نے رہا ہے، ساز و سرور ہورہاہے۔ عام گانوں میں اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کوئی فرق نمیں رکھا جارہا ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس سے برا غراق اور کیا ہو سکتا ہے۔

اس کے علادہ ریڈیو اور ٹیٹیویوں پر حورتیں دور مرد ل کر تعیق پڑاہو میں ایسے میں شیلویوں پر حورتیں دور مرد ل کر تعیق پڑاہو میں شیلویوں پر شیلویوں پر شیلویوں کے ساتھ شیلویوں پر آرائش اور زیائش کے ساتھ مورہا آری ہیں۔ یہ کیا فدات ہے ساتھ مورہا ہے۔ عورت جس کے بارے میں قرآن کریم نے قربایا کہ:

ولاتبيجن تبرج الجاهلية الاوفئ (مورة الاتزلب:٣٣)

یعنی زبانہ جالمیت کی طرح تم بنا سکھا کر کے مردوں کے سامتے مت آؤ، آج
وی عورت پورے میک اپ اور بناؤ سکھا کے ساتھ مردوں کے سامنے آری ہے۔
اور نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی شان میں نعت پڑھ رہی ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ سلم
کی نعت اور میرت کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ ججعتے ہیں کہ
ان چڑوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی تو پھر آپ سے زیادہ
دھوکے میں کوئی اور نہیں ہے۔ نی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتوں کو مثا
کر، آپ کی تعلیمات کی ظاف ورزی کر کے، آپ کی میرت طیب کی تالفت کر کے اور
اس کا ٹراق اڑا کر بھی اگر آپ اس کے متنی ہیں کہ افتہ کی رحمتیں آپ پر نچھاور ہوں تو
اس سے بڑا مغالطہ اور سے بڑا دھو کہ اس دوئے زمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ معاد اللہ
سے بڑا مغالطہ اور سے بڑا دھو کہ اس دوئے زمین پر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ معاد اللہ
حضور صلی اللہ تعلیم کے عذاب اور اس کے عملہ کو دھوت دی والی باتیں ہیں، وہ کام جو
دفت کوئے ہیں

#### يرت كمطع بي نمازي تضا

پہلے بات مرف جلسول کی عد تک محدود تھی کہ میرت طبیہ کاجلہ ہورہا ہے،
اس میں شریعت کی چاہے بیتی ظاف ورزی ہوری ہو، کی کو پرولو تہیں، لیکن اب توبات فور آ کے برے کی ہے چانچہ دیکھنے لورسننے میں آیا ہے کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کی میرت طیبہ کے جلنے کے انتظالت میں نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کسی خفس کو نماز کا ہوش نہیں، میر دانت کے دو دویئے تک تقریبیں ہوری میں۔ لور می جرکی نماز جاری ہے۔ جب کہ تی کریم مرود دوعالم مسلی فلٹہ علیہ وسلم کا ارشاد تو یہ تھا کہ جس فخفس کی ایک عمری نماز فرت ہو جائے تو دہ فخفس ایسا ہے جینے ہی کہ تمام ملی اور تمام اللہ وحیال کو کوئی فخفس لوث کر لے میا۔ انتاظیم نقسان ہے ۔۔۔۔۔ لیکن میرت طیبہ کے جلے کے انتظامت میں نمازیں قضا ہوری ہیں اور کوئی قطر نہیں، اس کے کہ تمام ملی اللہ علی میں اور تمی کریم مسلی اللہ علی وسلم کے نماز کی دو تاکید بیان فرائی تھی ود نگھوں سے توجیل ہے۔۔

# سیرت کے جلے اور ایزاء مسلم

اور سنے: سرت طیب کا جلہ ہورہا ہے۔ جس میں کل پیٹی تمیں سائیس ہیں۔

ہیں۔ سین الاؤا ہیکر انٹا ہوا لگا ضروری ہے کہ اس کی آواز ہورے مطلے میں کو بے جس کا مطلب ہیہ ہے کہ جب کل جلہ ختم نہ ہو جائے اس وقت تک ملے کا کوئی بیاد ، کوئی معیف، کوئی ہو رُحالور معقور آ دی سونہ سکے۔ حالاں کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ و سلم محل آ ہو ہے ہیں ، لیکن کس طرح بیدار ہو رہ ہیں ؟ حضرت عاکمتہ معرفیتہ و منی اللہ عنیان فراتی ہیں کہ "فقام رویا آ آپ دھرے ہیں؟ حضرت عاکمتہ معرفیت و منی اللہ عنیان فراتی ہیں کہ "فقام رویا آ آپ دھرے سے اٹھے کہیں ایسانہ ہو کہ عائش کی آ کھ کھل جائے۔ "فتح الباب مویا آ ہو ہے اللہ عنیا ) کی آ کھ کھل جائے۔ "فتح الباب مویا آ ہے دھوں اللہ عنیا ) کو رضی اللہ عنیا ) کور نماز ہیں فرویا کہ حدیث میں مویا آ ہو حدیث میں عنیا ) لور نماز ہیں فرویا کہ کار منی اللہ علیہ وسلم کار علی قاکہ حدیث میں عنیا ) لور نماز ہیں فرویا کہ آگر میں نماز کے کسی ہیا تھے کہ دوستان مول آ کے کہ دوستان میں مشلک کی توانہ میں ایسانہ ہو کہ اس بیچ کی آواز میں کراس کی مال کسی مشلات

می جنام وجائے .... لیکن یمل بلا ضرورت، بغیر کمی وجد کے، مرف ۲۵، ۳۰ ماصین کوسنانے کے لئے انتا ہالاؤڈ اس کے کہ کوئی ضعیف، بیلا آ دی اپنے کمر جی سو نہیں سکتا، اور انتظام کرنے والے اس سے بے خبر جی کہ کتنے بڑے کبیرہ کمناد کا کر تکاب ہو رہا ہے۔ اس کئے (نہائی، کتاب عشرة النسام، باب الغیرة، هست نبر ۲۹۲۳) کوایڈام مسلم کمیرہ ممناد ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں۔

#### دوسرول کی نقالی میں جلوس

میراب مراطرز عمل اس بات برولالت کر رہاہے کہ ورحقیقت ایت ورست میں ہے، ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی بیت نہیں ہے بلکہ مقاصد یکھ اور ہیں ۔۔۔۔ اور جیسا کہ بی نے عرض کیا پہلے مرف جلسوں کی مد تک بات تھی، اب توجلسوں ہے آئے بودھ کر جلوس لکانا شروع ہو گئے۔ اور اس کے لئے استحالال میہ کیا جاتا ہے کہ فلال فرقہ فلال مینے میں اپنے الم کی باد میں جلوس انکانے تو گھرہم اپنے ہی کے جام کی درجے فلادل میں تو رہے فلال میں میں اپنے الم کی باد میں جلوس انکانے ہو گھرہم اپنے ہی کے جام پر رہے فلادل میں تو رہے فلاول کا بھی نگلتا جائے ، روم خود یہ مجمد رہے ہیں کہ جم می کا جلوس نگل ہے تو رہے فلاول کا بھی نگلتا جائے ، روم خود یہ مجمد رہے ہیں۔ اور آپ کی عقلت اور محبت کا حق اوا کر رہے ہیں۔ اور آپ کی عقلت اور محبت کا حق اوا کر رہے ہیں۔

کین اس پر ذرا فور کریں کہ آگر ہی کر ہم صلی افتہ علیہ وسلم خوداس جلوس کو دکیہ
لیں جو آپ کے عام پر نکالا جارہا ہے تو کیا آپ صلی افتہ علیہ وسلم اس کو گوارا لور پند
فرائیں گے؟۔ ہی کریم صلی افتہ علیہ وسلم نے توجیث اس است کوان رسی مظاہروں سے
ایمتناب کی تلقین فرائی۔ چتا نچہ آپ صلی افتہ علیہ وسلم نے فرایا کہ غاہری لور رسی چیزوں
کی طرف جانے کے بجائے میری تعلیمات کی دوج کو دیجھو، اور میری تعلیمات کو اپنی ذیم کی
میں لیانے کی کوشش کرو۔ محلبہ کرام رضوان افتہ تعالی علیم اجمعین کی پوری حیلت
طیبہ عمی کوئی فیمس کیک نظریا کیک مثال اس بات پر چیش کر سکتا ہے کہ ہی کریم صلی افتہ جو
وسلم کی میرت کے عام پر رہے اللول عمل یا کسی مینے عمی کوئی جلوس نکلا میا ہو؟۔ بلکہ
وسلم کی میرت کے عام پر رہے اللول عمل یا کسی مینے عمی کوئی جلوس نکلا میا ہو؟۔ بلکہ
وسلم کی میرت کے عام پر رہے اللول عمل یا کسی مینے عمی کوئی جلوس نکلا میا ہو؟۔ بلکہ
ورے تیمو سومیل کی آئری میں کوئی لیک مثال کم از کم جھے توضیں کی کہ کسی نے آپ

کے ہام پر جلوس ٹکلا ہو۔ ہاں! شید معزات محرم بیں اسپنے الم کے ہام پر جلوس ٹکلا کرتے تھے، ہم نے سوچاکہ ان کی فقال بیں ہم ہم بھی جلوس ٹکالیس کے۔ ملال کہ ہی کریم ملی افتد علیہ وسلم کافرشاد ہے:

من تشبه بقوير فهومنهم

#### حعزرت عمراور حجراسود

حضرت ممرد منی الله حدوق جراسود کوچ سے وقت قرباتے ہیں کہ اے مجراسود! میں جاتا ہوں تولیک پھر کے سوا یک جسیں ہے، خدا کی حتم! اگر می مصلیٰ صلی الله علیہ وسلم کو یس نے بچھے چومتا ہواند و بکھا ہو آتو یس بچھے بھی نہ چومتا، لیکن میں نے ہی کریم ملی الله علیہ وسلم کوچ وسے ہوئے و بکھا ہے، اور ان کی میہ سنت ہے اس واسطے میں بچھے چومتا ہوں۔

(می بخلی، کلب الحج، بلب ماذکرنی الجرالاسود، مدیث نمبر ۱۵۹۵)

وہاں تو حجراسود کویہ کما جارہا ہے۔ اور یمال اینے ہاتھ سے ایک کنبد بناکر کھڑا کر دیا، اپنے ہاتھ سے ایک کعبہ بتا کر کھڑا کر دیا، ادر اس کو متبرک سمجھا جارہا ہے اور اس کو چوہا جارہا ہے، مید تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو منانے کے لئے تشریف لائے تھے، اس کو زندہ کیا جارہا ہے، چراعال ہورہا ہے، ریکا ڈرنگ ہوریں ہے۔ گانے بجانے مورے ہیں، تفت بازی ہوری ہے۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میلہ منعقد کیا مواہے۔ یہ دین کو کھیل کو دیائے کالیک بملتہ ہے، جوشیطان نے جمیں سکھادیا ہے خدا کے لئے ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور سر کار دوعام صلی اللہ علیم وسلم کی سیرت طیب کی عظمت اور محبت كاحق اداكرس اوراس كى عظمت اور محبت كاحق يد ب كدانى زندكى كو ان كرائے ير وهالنے كى كوشش كريں۔

خدا کے لئے اس طرز عمل کو پدلیں

میرت طیبہ کے جلنے میں کوئی آ دی اس نیت سے نہیں آ یا کہ ہم اس محفل میں اس بات كاعد كريس محار أكرجم ني كريم صلى الله عليه وسلم كي تعليمات سے خلاف سلے پیاں کام کیا کرتے سے واب کم از کم اس میں ہے وس چموڑ دیں کے، کسی نے اس طرح عدد كيا؟ كسى فخص في اس طرح عيد ميلاد النبي منائى؟ كوئي أيك مخص بهي اس كام كے لئے تيار نميں، ليكن جادس فكالنے كے لئے، ملے سجانے كے لئے، محرابيں كمرى كرتے كے لئے، جراعال كرنے كے لئے بروقت تياريں، ان كاموں پر بنتا جابو، رویسے خرج کروالو، اور جننا جاہو، وقت لگوالو، اس کے کہ ان کامول میں نفس کو حظ ملکا ب، لذت آتی ہے اور بی كريم ملى الله عليه وسلم كى سيرت طبيبه كاجواصل راسته ہے اس میں نفس و شیطان کو لذت نہیں لمتی۔ خدا کے لئے ہم اینے اس طرز عمل کو ختم کریں اور نی کریم صلی الله علیه وسلم ی عظمت محبت کاحل پیچایس، الله تعالی بم سب کوسنتی یر عمل ہیرا ہونے کی توثیق عطا فرمائے۔

آسينه وآخركا فوالما أوزالج تنعطمه كب الدالمين



خطاب :

مقام:

كميوزنك:

منيط وترتبيب :

لمريخ ووقت:

جسنس مولانا محد تنتی حثانی بدظلم المعالی محد حبد الخدمیمن ۱۱ فروری ۹۲ و بروز جمعه، بعد نماز معر جایع مسجد بهیت الممکرم ، محکثن اقبال ، کراچی برنث استرز

آج قدر میں بدل محکی، تصورات بدل محے، اب دنیا کے اندر بو بوقعت ہے، بولو نچے مقام لور منصب والا ہے۔ بوروپ پہنے والا ہے، اس کی طرف توج ہی ہی ہے، اس کا اگرام بھی ہے۔ اس کی طرف توج بھی ہے، اس کا اگرام بھی ہے، اس کی طرف توج بھی ہے، اور جو محض دنیاوی اختبار سے کزدر ہے، اس کے پاس پہنے منیں ہے، وہ معمولی پیشے والا ہے، نہ قودل بھی اس کی عزت ہے، نہ اس کا احزام ہے۔ نہ اس کی طرف توجہ ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ حقارت کا معالمہ کیا جاتا ہے۔ یادر کھے اس طرز عمل کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔

# غربيون كى تخفيرنه سيجيئه

الحدد فله غدد و نستعينه و في تفظ و نومن به و بق حكل عليه و نعوذ بافله من شروي افساده و من بيذ لله فلامن بهدد الله فلامن لله و من بيذ لله فلامن له و من بيذ لله فلامان له و من بيذ لله فلامان له و في بيذ اله فلامن لله و من بيذ لله فلامان له و في الله و من بيذ لله فلامان لله و من بيذ اله في المناه الله و من بيذ اله و من المناه المناهدين و مناه المناه المناه المناه المناهدين و مناه المناه ا

یه علامه تووی رحمته الله علیه نے ایک دوسرا باب قائم فرمایا "باب فضل ضعفة

السسلين والفقراء والمخاسلين " يعنى كمزود مسلمانول كى فعنليت كے بيان بيں بينى ايے مسلمان جو مالى اعتبار سے مسلمان جو مالى اعتبار سے مسلمان جو مالى اعتبار سے مسلمان ہے فعنائل كے بيان ميں يہ باب قائم فرمايا ہے۔

## وه لوگ کمزور نہیں

اس باب کے قائم کرنے کا متعمد در حقیقت اس بات کی طرف او کول کو متوجہ کرتا ہے کہ بعض اوگ جن کو اللہ تعالی دنیادی اعتبارے کوئی مقام عطافرا دیتے ہیں۔ خلا اللہ تعالی نے چیے ذیادہ وے دیئے۔ یا ہوا منصب دے دیا۔ عمدہ دے دیا۔ یا شرت دے دیا۔ یا شرت دے دیا۔ یو اللہ نام طور پر کمزور قتم کے لوگوں کو حقیر بجھنے گلتے ہیں، لور ان کے ساتھ تحقیر آمیز پر آؤ کرتے ہیں، ان کو سند کرنے کے لئے یہ بتایا جارہا ہے کہ لیک آدی جو بظاہر کمزور نظر آرہا ہے، چاہوں مائی اغتبار سے کمزور ہو۔ یا جمانی اغتبار سے کمزور ہو۔ یا جمانی اغتبار سے کمزور ہو۔ یا جمانی اغتبار سے کمزور ہو۔ اس کے بارے میں یہ خیل مت کرو کہ وہ حقیر ہے، کیا پہت اللہ جارک و تعالی کے بال یہ فض تم سے کمیں ذیاوہ آگ نکل جائے، چانچ علامہ تووی رہے اللہ علیہ نے اس باب کے شروع میں پہلے قرآن کر یم کی آیت نقل کی ہے باری تعالی کا ارشاد

وَاصْبِهُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِيْنِ مَنْ يَدُعُونَ كَيَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَيْشِي بُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَاتَعُذُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ هُ.

اس آست می حضیری کریم ملی الله عدد وسلم کو خطاب کیا جارہا ہے کہ اپنے اب کو ان لوگوں کے ساتھ دو کے رکھیں جو میح وشام اپنے پرورو گاری عماوت محش اس کی رضا جو گئی کے لئے کرتے ہیں، اور کمیں ایسانہ ہوکہ آپ کی آنجھیں ان سے تجاوز کرکے و نیاوی دندگی کی رونتی کی طرف برھنے لکیں ..... یعنی آپ کمیں نہ سوچیں کہ یہ تو فریب، فقیر اور معمولی حتم کے لوگ ہیں۔ اور معمولی حیثیت کے آوی ہیں، ان کی طرف و کھنے کی کہا ضرورت ہے ؟ اور آپ ملداروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔

#### الله کے محبوب کون ؟

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی کاجورابط اور تعلق ہے، کون مسلمان اس سے ناواقف ہوگا، اللہ تعالی کو سلی کائلت میں سب سے زیادہ محبوب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے زیادہ محبوب اس کائلت میں کوئی ہوشیں سکتا، ایسے محبوب ہیں کہ سلاا قرآن کریم آپ کی وصف و ناجی آپ کی قریف میں آپ کے اوصاف کے بیان میں بھرا ہوا ہے، قربایا کہ:

ٳڴۜٲؿۺڬڬڎۺؘٳڿڎٵۊٙڰڹۺۣؖٷۊؘؽؘۮۣؿٷٷۮٳۼؽٳٳڬٙٵڟؗۼٳڎؙۮ؋ٷ ڛٷۼٲۺٞؽؿٷ

(سورة الاحزاب: ۴۵، ۴۵) جب الله تعلل المين محبوب صلى الله عليه وسلم كى تعريف كرنے پر آتے ہيں تو الفاظ كے ڈھيرنگا ديتے ہيں۔

#### محبوبانه عماب

کین سارے قرآن کریم میں دویاتین جگہیں ایک ہیں جمال اللہ تعالی نے حضور اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سامحبوبانہ حمل کرتے ہوئ نربایا کہ کہ آپ کا یہ ممل ہمیں پہند نمیں آیا، ان میں سے آیک "صورہ عبسی" میں ہے، جس کا واقعہ یہ ہوا کہ آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے بچھ سردار آئے ہوئے تھے، ہوا کہ آخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کے بچھ سردار آئے ہوئے تھے، آپ نے یہ محسوس کیا کہ چونکہ یہ یائڑ اور سردار لوگ ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو ان کے ذریعہ بوری قوم کی اصلاح کارات کمن سکتاہ، اس لئے آپ کو دل میں ان کو تمیل کے ذریعہ بوری قوم کی اصلاح کارات کمن سکتاہے، اس لئے آپ ان کی اسلام دینے کی ذیادہ اہمیت پیدا ہوگئی، اس لئے آپ ان کی طرف ذیادہ متوجہ ہو گئے، اس دوران حضرت مید اللہ این موذن بھی مقرر فرمایا تھا، وہ صلی انتہ علیہ وسلم نے معید نہوی میں موذن بھی مقرر فرمایا تھا، وہ حضور کی خدمت اس وقت آگئے، اور حضور سے کوئی مسئلہ بوچینے گئے، آخضرت صلی انتہ حضور کی خدمت اس وقت آگئے، اور حضور سے کوئی مسئلہ بوچینے گئے، آخضرت صلی انتہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ تو اپنے تی آدی ہیں، روزانہ ملاقات برتی ہے، اگر ان اس وقت مسئلہ نہ ہایا تو بعد میں ہتا دیں گے اس لئے آپ نے ان سے عرض کیا کہ تم

ذراسا تحمیر جلا، اور مشرکین کے جو سروار تھے، ان کے ساتھ مختکو میں مشغول رہے، اکد ان کو اسلام کی قونق ہو جائے، اس لئے کہ آگر یہ مسلمان ہو جائیں کے تو پوری قوم کے مسلمان ہونے کاراستہ کمل جائے گا۔ بس انتابی داقعہ چیش آیا، لیکن اللہ جل جلالہ نے مسلمان بر بھی حبیبہ قرائی ،اور یہ آیات نازل ہوئیں۔

" عَبَتَ وَ تَوْلَى () آن بَهَاءُهُ الْاَعْنَى () "
ان آیات میں حضور اقدس سلی الله علیه وسلم کو غائب کے مسیفے سے خطاب فرمایا کہ: انسوں نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا،
اس لئے کہ ان کے پاس آیک علیمنا فحض آمیا (کویا کہ یہ عمل اللہ معالی کو پہند نمیں آیا)

قَمَّا أَيُدُدِ مِيكَ لَعَلَّهُ مَيَّذَكَّ ۞ اَوْ يَذَكَّ فَتَنْفَعَهُ الذِّكُوٰى، ۞ حميس كيابت شايدوه تاميا مخص سنور مبالاً ـ اور نفيحت حاصل سرايتا تو آپ كی نفیحت اس كو فائده پینچادتی

آمَامَنِ اسْتَغُونُ ﴿ فَانْتَلَهُ مُصَدَّى ﴿ وَمَا الْمَالَةُ مُصَدَّى ﴿ وَمَا الْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ اللّ جو فَحْصَ بِيرِوائِي بَرْمَا بِ (اور طلب لے كر آپ كے پاس شيں آسة، ملك وين حق كي طرف سے استغناء كا اظمار كرتے بيں) آپ ان كى فكر مِيں يؤتے ہيں۔

وَمَاعَلِيْكَ أَنْ لاَيَنَّكُ ، ۞

مالاتکہ (یاد رکھو) آگر وہ ٹھیک نہ ہوں تو آپ پر کوئی وبال میں (جبان کے اندر خود طلب نمیں، بلک ان کے اندر استفتاء میں (جبان کے اندر خود طلب نمیں، بلک ان کے اندر استفتاء ہے تو پھر آپ پر کوئی محرفت نہیں۔ اور آپ سے کوئی مواخذہ نمیں ہو گا)

ی آخامَنْ بِمَا آوْکَ يَهُمَیُ ۞ و وَهُوَ بَعِنْنَیْ ۞ فَالْتُ تَمَنَّهُ تَلَقَی ۞ اور جو فخص دو ژکر آپ کے پاس آیا ہے اور دل میں اللہ کا

#### خوف کے ہوئے ہے، تو آپ اس سے اعراض کرتے ہیں۔

(سورة عبسنس، ابتدائي آيات)

طالب مقدم ہے

ان آیت میں آگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ لیکن آپ کے واسلے سے پوری امت کو یہ آگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اندان مسلے سے پوری امت کو یہ آگری فرائد میں کے بطایر معمولی حیثیت کے آدمی کو حقیقت میں معمولی مت سمجھو، کیا پید کہ اللہ میارک وتعالی کے بہاں اس کا کیا درجہ ہے۔ اندان اس کے ساتھ عزت واکرام ہے پیش آؤ۔

جىتمى كون لوگ ہيں؟

علمد تیوی اس بلب من بہلی صدیث بدلقل کی ہے کہ:

عن حامائة بن وهب مرخوالله عنه كال: سمعت تعول الله مؤلف عنه كال: سمعت تعول الله مؤلف عنه كال: سمعت تعول الله مؤلف عليه وسلم يقول: إلا اخبر حصد باهل المبتكة وحل معين متصوف لواقد عمل الله لابن و الالمبتكم بلهل النار و كل عمل جوافل مستكبر -

' (میم بغاری، کلب الاوب، بلب آلکبر، مدیث نبر ۲۰۷۱) حضیر اقدس مسلی الله علیه وسلم نے محابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: آیا یس تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ پھر فرمایا کہ ہروہ فخص جو کزورہ اور لوگ بھی اس کو کمزور سجھتے ہیں، یا تو جسمانی ائتبارے کر در ہو، یا مالی ائتبارے کرور ہو، یا حقیت ہیں، اور رہے کے اختبارے کرور ہو نیاوالے اس کو کم حقیت اور کم رتب والا سجھتے ہیں، الیکن وہ کرور فخص اللہ کے یمال اتنا محبوب ہے کہ اگر وہ اللہ کے اور کوئی حتم کھالے تو اللہ تعالی اس کی حتم کو پورا کر دیتے ہیں، یعنی اگر وہ مختص بید حتم کھالے کہ فلال کام اس طرح ہوگا تو اللہ تعالی وہ کام اس طرح ہوگا تو اللہ تعالی وہ کام اس طرح ہوگا تو اللہ تعالی اس کی محبت اور قدر کی بنا پر ایسائی کر دیتے ہیں،

## الله تعالی ان کی قتم بوری کر دیتے ہیں

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ دو حور توں میں بھڑا ہو گیا، اور بھڑے میں ایک عورت نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا، اور اسلامی قانون یہ ہے کہ دانت کے برلے وانت، جب یہ مزاسلانی می تو وہ عورت جس کا قصاص جس میں دانت توڑ نے کا فیملہ ہوا تھا۔ اس کے سرپرست نے کھڑے ہو کر حضور اقدس ملی افتہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہ دیا ہوائدی اور کہ کا گرانی اللہ ایس می کھانا ہوں کہ اس کا دانت میں تو نے گا، اس کا مقصد ..... معاند اللہ تعدر مسلی افتہ علیہ وسلم کے فیملے براعتراض کر ناشیں تھا، اور نہ عناد تھا، بلکہ اللہ تعالی ہر بھروسہ کر کے اس نے کہا کہ حالت نہیں تو نے گا چو کہ اس کا جذبہ براعتراض مقصود تھا۔ اس لئے کہ آپ کہ اس کا جذبہ معاند انہ نہیں تو ایک کے اس کے کہا تھا۔ اس کے کہ آپ نے اس کا جذبہ معاند نہیں تھا، اور نہ آپ کے نیملے پر اعتراض مقصود تھا۔ اس لئے کہ آپ نے اس کی بات کا برا نہیں مانا۔

جمال اسلام میں یہ تاعدہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت، آگھ کے بدلے
آگھ، وہاں اسلام نے یہ بھی رکھاہے کہ آگر ور شاہ معاف کر دیں، یاصاحب حق معاف
کر دے تو پھر تصاص ساتط ہو جا ہے۔ اور پھر بدلہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ کا
کرنا یہ ہوا کہ جس عورت کا دانت ٹوٹا تھااس کے دل میں بات آگئی اور اس نے کما کہ میں
معاف کرتی ہوں ، اور اس کا دانت نہیں تڑوانا چاہتی۔ چنانچہ اس کے معاف کرنے سے
تصامی ختم ہو گیا۔ اس و تت حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ

الله كے يمال بوے محبوب ہوتے ہيں۔ اور ظاهرى مائتان كى يہ ہوتى ہے كہ ان كے بل پراكتمه، ديكھتے ملى كزور، اور اكر اوكوں كے دروازے پر جائيں تولوگ د مكاوے كر نكل ديں۔ ليكن الله تعالى كے يمال ان كى اليم عزت ہوتى ہے كہ الله پر اگر كوئى حتم كماليس تو تعالى ان كى اليم عزت ہوتى ہے كہ الله پر اگر كوئى حتم كماليس تو تعالى ان كى اليم عزت ہوتى ہے كہ اس نے تتم كمائى تحى كماس كو يوراكر ديں۔ اور يہ بھى ايما مختص ہے كہ اس نے تتم كمائى تحى كہ اس كا داخت تسيس تو را جائے گا تو الله تعالى ہے اس كى حتم يورى كر دى۔ اور وار تون نے خودى معاف كر ديا۔

(میمی بقاری، کتاب الصلے ، بلب الصلے فی الدید، مدیث نمبر ۲۷۰۳)

اس مدیث شریف بیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ فرمارے ہیں کہ
الیا تحض جو دیکھتے بیس کمرور ہے ، اور لوگ اسے کمرور سیمھتے ہیں، لیکن اپنے تعوی کے لحاظ سے ، اللہ تعالی کے ساتھ تعالی کے مائل کے ساتھ تعالی کے فاظ سے ، اللہ تعالی کی بندگی کے لحاظ سے وہ اللہ تعالی کو اللہ تعالی کو اللہ تعالی کے مائل وہ اللہ تعالی پر حتم کھالے تو اللہ تعالی اس کی حتم کو پورا کر دیتے ہیں ،
ایسے لوگ جنت والے ہیں۔

# جنمی کون لوگ ہیں؟

اس کے بعد آپ نے قربایا کہ کیا میں تم کوائل جنم کے بدے میں نہ اٹلائل کہ للے جنم کون ٹوگ میں نہ اٹلائل کہ اللہ جنم کون ٹوگ میں؟ پھر آپ نے قربایا کہ :

كلعتلجواظ مستكبرة

برود فض جو سخت مزاج ہو، لفظ "عنل" کے معلی ہیں، درشت مزاج، اور کمر درا اور بات کرتے دفت نری سے بلت نہ کرے اس کمر درا اور بات کرتے دفت نری سے بلت نہ کرے اس کی جو بات کرے ، اور در مردل کو حقیر سمجھے، ایسے فخص کو "عنل "کما جاتا ہے، دو مرالفظ فرایا "جواظ" اس کے معلی ہیں "کمہ چڑھا" جس کی چھٹاں پر بروفت بل پڑے دہتے ہوں، اور معمول حم کے آدی سے بات کرنے کو تیار حمیل، لور کم دور کم دہیے اور کم دہیہ آدی سے بات کرنے وال ہو، اور مردل کو جموانا ہو، اور محمول میں اور کم کرنے وال ہو، اور اس کے معالی معمول کی جھٹا ہو۔ اس کے معالی کرنے میں ای تو ہیں ہمتا ہو۔ اور مردل کو جموانا ہو، اور دومردل کو جموانا ہو، اور دومردل کو جموانا ہو۔ این صفات رالول کے بار

میں قرمایا کہ جنم والے ہیں۔ اس لئے کہ یہ لوگ عنل ، جواظ اور مستکبر ہیں ، اور اسپنے کو ہوا سیجھنے والے ہیں۔

#### یہ بروی فضیلت والے ہیں

#### ىيە فاقتە مست لوگ

چنانچہ آیک دن کفار کہ نے صنور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ ہم آپ

کے پاس آنے کو تیار ہیں۔ اور آپ کی بات سننے کو تیار ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ

کے پاس ہروقت معمولی متم کے فاقد مست لوگ بیٹے رہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھتا اسلامی شکان کے فاقد مست لوگ بیٹے دہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بیٹھتا کہ ملکی شکان کے فلاف ہے۔ اس لئے آپ ان کی مجلس الگ کر ویں اور ہمزے لئے علیحہ کی مجلس منعقد کریں۔ اس وقت ہم آپ کے پاس آگر آپ کی بیٹی سننے کے لئے تیار ہیں۔ بظاہراس میں کوئی خرابی شیس تھی کہ ان کے لئے علیحہ وقت میں آگر آپ کی بیٹی سن لیتے۔ کے لئے علیحہ وقت میں آگر آپ کی بیٹی سن لیتے۔ اور ہوسکتا ہے دین کی بیٹی سن کر ان کی صلاح ہو جائے۔ ہم جیساکوئی ہو تا توان کی بات اور ہوسکتا ہے دین کی بیٹی سن کر ان کی صلاح ہو جائے۔ ہم جیساکوئی ہو تا توان کی بات بان مجی لیتا۔ لیکن بات اصول کی تھی۔ اس لئے فرزا قرآن کریم کی ہے آب تازل ہوئی

وَلَاتَطُهُ وِالَّذِيْتَ يَدُّعُونَ مَ بَهَهُ خُ بِالْعَدَاءَةِ وَالْعَيْقِ يُدِيدُكُنَ وَجُهَهُ -

"اوران او كوس وور يجيئ جواب پرورد كاركوم و شام اس كى رضاكا قصد كرتے ہوئے لكارتے ہيں" (الانعام: ۵۲) چنانچ آپ فاعلان فرما ياكہ حق كى طلب لے كر آنا چاہتے ہو قوان لوكوں كے ساتھ بيشمنا ہوگا۔ اور اگر شيس بيشمنا چاہتے تو اللہ تعالى تم سے بے نياز ہے۔ اور اللہ كا رسول تم سے بے نياز ہے۔ ليكن تمسارے لئے الگ مجلس منعقد شيس كى جائيں گى۔ (مجمع مسلم، مملی فشائل الصحابة، باب فشل سعدی الی دقاص رضی اللہ من

انبیاء کے متبعین

و مرے انبیاء علیم السلام کے ساتھ بھی معالمہ پیش آیاکہ اس وقت کے کفار سے بھی ان سے بھی کماکہ ہ

مَا مَنَا مِنَ اللَّهِ عَلَى إِلَّا الَّذِنْيِكَ هَدُ أَنَّا ذِلْكَ بَادٍ قَ الرَّأْيِ

( TL . Yes 3/2)

(ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی انباع انبی لوگوں نے کہ ہم جی ہانکل رذیل فتم کے لوگ ہیں، ہوہم جی ہانکل رذیل فتم کے لوگ ہیں، وہ بھی محض سرسری رائے ہے ) مطلب ہے ہے کہ ہم آپ کے ہیجے کس طرح آسکتے ہیں، اس لئے کہ ہم تو ہوے عقل منداور ہوی شان والے لوگ ہیں۔ الله تعالیٰ نے فرایا کہ بید لوگ جن کو تم رذیل کہ رہ ہو، کرور غریب اور فقیر سمجے رہ ہو۔ الله تبارک و تعالیٰ کے بمال بید لوگ بوے رہ والے ہیں، المذا ان کو حقارت کی نکا ہے مت دیکھو۔ یمال اصول کا معالمہ ہے۔ یہ نمیں ہو سکتا کہ تماری المرت اور یہ وہ تماری مرواری اور دولت مندی کے بل ہوتے پر حمیس فرقت دے دی جائے اور یہ وہ اصول ہے جس پر الله لور الله کے رسول نے بھی مصاحت نہیں کی، وہ ہمارے بندے اصول ہے جس پر الله لور الله کے رسول نے بھی مصاحت نہیں کی، وہ ہمارے بندے برکھنے عمل جائے کرور ہوں اور کتنے برے گئے ہوں لیکن الله تعالیٰ کے زدیک ان کا بہت او نجاحت ہے۔

#### حصرت زاہر رضی اللہ عنہ

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھی مجھی کاؤں سے ایک صاحب آیا

کرتے ہے، اور ان کانام زاہر تھا، اور بالکل سیاہ فام آدی اور ویمائی ہے، اور روپ پیے

کے انتہار سے کم حیثیت ہے۔ اور لوگوں کے دلوں جس ان کی کئی حیثیت اور کئی وقعت

مرتبہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہے تو دیکھا کہ زاہر بازار جس کمڑے

مرتبہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہے تو دیکھا کہ زاہر بازار جس کمڑے

ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بازار جس آیک دیمائی، سیاہ فام، کم حیثیت، کم رتبہ واللہ فحص کھڑا

ہولواس کی طرف کون دھیان کرے گا۔ اور لباس بھی پھٹاپر اتااس کی طرف کوئی القات

ہی نہ کرے لین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بازار سے گزرے توسلاب

بخرار والوں کو چھوڈ کر حضرت زاہر کے پاس بیجھے سے تشریف لے گئے۔ اور بیجھے ہے کوئی

بھر کر اس کی آنکھیں بند کرلیں۔ جسے کہ لیک دوست دوسرے دوست کی ذاق میں

بھر کر اس کی آنکھیں بند کرلیا۔ جب آپ نے آنکھیں بند کرلیں تو حضرت زاہرا ہے

ہو کو چھڑانے گئے کہ معلوم نہیں کس نے آکر پکو لیا۔ اور پر آپ نے اس طرح

آواز لگائی جس طرح سلمان نیجے والا آواز لگانا ہے کہ

سب بہتری (بسد؟ غلام کون تریدے گا؟ اب کک تو معرت زاہر کو معلوم نہیں تھاکہ جمعے کس نے پکڑ لیا ہے۔ اس لئے

میں میں میں میں میں میں میں میں میں ان است ہوتیا ہے۔ ہی سے چرائے۔ ہی سے چرائے کے کہ حضور اقدی مسلی الله علیہ وسلم میں۔ اور اب اپنے آپ کو چیزانے کے بجائے اپنی مرکو زیادہ سے زیادہ حضور اقدی میں میں اللہ علیہ وسلم کے جم مبارک سے متعمل کرنے گئے۔ اور بیسائنہ این کی ذبان پر سے جملہ آیا کہ:

یارسول اللہ! آگر آپ بھے غلام بناکر بیچیں کے تومیری قیت بہت کم کھے گی۔ اس کئے کہ میری قیمت لگانے والا کوئی ہوی قیمت نمیں لگائے گائس کئے کہ میری حیثیت تو معمولی ہے۔ سیمان اللہ! نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ججب جملہ ارشاد فرمایی: "لكن عند الله لت بكاسد"

ائے زاحر، لوگ تہاری قیست کی لگائیں یانہ لگائیں۔ جین اللہ تعالی کے نزدیک تہاری
قیست کم نسیں۔ بلکہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھتے کہ سارے بازار میں بوے بوے آج بیٹے تجارت کر رہے ہوں ہے، لور وہ روپے بیسے والے ہوں ہے، لیکن حضور نبی کریم
سلی اللہ علیہ وسلم سارے بازار والول کو چھوڑ کران کا ول رکھنے اور بشارت سنانے کے لئے
ان کے پاس تشریف لے محک اور ان کے ساتھ اس طرح بیش آئے جس طرح بے تکلف
دوست کے ساتھ انسان بیش آتا ہے۔

(منداحه، چسم ۱۲۱)

لور سلی عمر حشور اقدس میلی الله طبیه وسلم بیه دعا قرات رب که الله ۱ میلی میکنا و احتی مسکینا و احتیان و احتیان

(تمَعَى، كتاب الزهد، باب ماجاء ان فتماء السهاجرين بدخلون البيشد فيل المبياء ههم - معنت فير ۱۳۵۲)

اے اللہ! محصے مسکین بناکر زعد رکھے، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دیجے۔ اور مسکینوں کے ساتھ میراحشر فرلدیئے۔

نوکر آپ کی نظر میں

آن قدری بدل کئی تسوات بدل کے، اب دنیا کے اعد بوباوقعت ہے۔
اوسیجے مقام اور منصب والا ہے، روپ پہنے والا ہے تواس کی عزت بھی ہے اس کاآگرام
بھی ہے۔ اس کی طرف توجہ بھی ہے۔ اور جو مختص دنیاوی اختبار سے کزور ہے۔ اس کی
عزت دل جس نہیں۔ اس کی طرف توجہ نہیں۔ اس کے ساتھ حقدت کا معالمہ کیا جاآ
ہے۔ یادر کھے اس کا دین سے کوئی تعالی نہیں بعض اوقات ہم زبان سے تو کہ دیے ہیں

مُثَالَمُنَا عِنْمَا مَنْهِ مُثَلِّمَةً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(الجرات: ١٣) جوفض جتناز ياده متى ہے۔ لتاى ده الله ك زديك كرم دور معزز ہے۔ ليكن عمل ہماران کے ساتھ بر آؤکیا ہے۔ تہارے کمر میں جو نوکر کام کر رہے ہیں۔ یا
تہارے پاس جو فقیر لوگ آتے ہیں۔ ان کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہو؟ ان کا
دل فسنڈا کرتے ہو؟ یاان کی تغیر کرتے ہو؟ کیاان احاد ہث پر عمل کرتے ہو؟ (اللہ تعالیٰ
محفوظ رکھے) ان کے ساتھ حقادت آمیز معالمہ کرنا ہوی عطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے آمین۔

عن الحسسيد الخدرى رضوائل عنه عن الني صوائل عليه وسلم قال الجنادون وسلم قال المنتجت الجناد والناد، فقالت المنام، في الجنادون والمتكبرون، قالت الجناء في ضعفا الناس وسلكينهم افقضى الله بينها الناس الجنة رحمتي الحميل من الشاء، والمك النام اعذب بلك من الشاء، والملكما على ملؤها ـ

(ميح مسلم، كلب الجنة، بلب الناريد خلها الجيارون، مديث تمبر٢٨٢)

#### جتت اور دوزخ کے درمیان مناظرہ

حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرایا : جنت اور دوزرخ کے در میان آپس میں مناظرہ اور مباحث ہو گیا کہ دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ دوفرخ نے کما کہ میری شان او فی ہے۔ اس لئے کہ میرے اندر بڑے برے جبار اور متکبر لوگ آکر آباد ہوں گے۔ لیعن جنتے جابر اور متکبر لوگ آکر آباد ہوں گے۔ لیعن جنتے جابر اور متکبر اوگ ہیں۔ بڑے منصب والے ، بست زیادہ بل و دوارت والے ، اپنے آپ کو بڑا سے فالے والے ، براکتے دالے ، دہ سب میرے اندر آباد ہو گئے۔ اور اس بات پر اس نے فخر کیا۔ والے ، بڑا کتے دالے ، دہ سب میرے اندر گزور اور مسکین شم کے لوگ آبا ہوں اس کے مقالے میں جنت نے کما کہ میرے اندر کرور اور مسکین شم کے لوگ آبا ہوں کے ، اور جنت سے اس بات پر فخر کیا ، پیران دونوں کے در میان الله تعالی نے فیصلہ قربایا اور جنت سے اور میری رحمت کا نشان اور عدت سے خطاب کرتے ہوئے فربایا کہ تو جنت ہے اور میری رحمت کا نشان اور علامت اور اس کا مورد ہے۔ تیرے ذراجہ سے میں جس پر چاہوں گا، اپنی رحمت نازل

فرمادوں گا، اور ووز خے خطاب کر کے فرمایا کہ تو دوز خ، ہے جو میرے عذاب کانشان
اور علامت اور اس کا مورد ہے۔ اور تیرے ذرایعہ سے بیل جس کو چاہوں گا، عذاب
ووں گا، اور دونوں سے بیل سے وعدہ کر آ ہوں کہ بیل تم وونوں کو بعروں گا، جنت کوایسے
لوگوں سے بھروں گا جن کے اور میری رحمت تازل ہوئی، اور دوز خ کوایسے لوگوں سے
بعروں گا جن کے اور میرا عذاب تازل ہوگا۔ الله تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔
آجین۔

## جنت اور ووزخ کیے کلام کریں گی؟

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزہ کے درمیان سے لیک مباد اور مناظرہ بیان فرمایا، سے بھی ہو سکتاہ کہ اس کے حقیقی سدنی مراد ہوں کہ جنت اور دوزہ اللہ سناظرہ بیان درمیان دافعی سے مکلہ ہوا ہو، کیونکہ جنت اور دوزہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ ان دونوں کو ذبان عطافرہا ویں، ان کو بولے کی ملاحیت دے دیں۔ ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہو۔ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھے بعید میں ہے۔ ان کے درمیان آپس میں بات چیت ہو۔ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھے بعید میں ہے۔ اور دوزہ آگ کا نام ہے۔ وہ میں ہوگئے کہ انسان کے بال ذبان نہیں ہے، جنت والک علاقے، زمین اور باقات کا نام ہے۔ اور دوزہ آگ کا نام ہے۔ وہ کہ بولیں گی ؟ وہ بولی کی قدرت کمال سے آگی، آگر سے طاقت اللہ تعالیٰ کی پھر کو سے آئی، آگر سے طاقت اللہ تعالیٰ کی پھر کو دے دے تو وہ بول پڑے گا۔ آگر کسی درخت کو دے دے تو وہ بول پڑے گا، کسی درخت کو دے دے تو وہ بول پڑے گا، کسی درخت کو دے دے تو وہ بول پڑے گا، کسی درخت کو دے دے تو وہ بول پڑے گا۔

#### قیامت کے روز اعضاء کس طرح بولیں سے؟

حضرت محيم الامت موالنا اشرف على صاحب تعانوى قدس الله مره كميس سغرير تشريف في جارب تنه رائة ين في تعليم كه دلداده أيك صاحب ملاقات مولى، انهول في كسى مديث يا آيت بريه شهر پيش كياكه حضرت! قر آن شريف مي آيا به كه

قیاست میں انسان کے اعضاء یولیں ہے، قرآن کریم بیں ہے کہ یہ اعضاء کولتی دیں مے، ہاتھ کوائی وے کا کہ بچھ سے میں کناہ کیا کیا تھا۔ ٹلک بول بڑے کی کہ میرے ذرید ے یہ کناہ کیا کیا تھا۔ ان صاحب نے کما کہ معزت! یہ جیب بات ہے کہ ہاتھ ہول را کے گا، ٹاک بول راے کی، یہ کسے بول را مجی ؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی قدرت ہے، اللہ تعلق جس کو چاہے، کو یائی دے ویں۔ بولنے کی طاقت دے دیں، ان ماحب نے کما کہ بیبا مجمعی ہواہمی ہے؟ حصرت نے فرمایا کہ تم دلیل بوچھ رہے۔ تھے یا تظیر بوجے رہے تھے؟ یہ ایک منطق کی اصطلاح ہے۔ ولیل تواتی بھی کائی ہے کہ اللہ تعلق قادر مطلق ہے، جس کو جاہے کو یائی عطافرا دیں، اور ہر چیز کی تظیر ہوتا ضروری تمیں ہے كراس كى كوئى شكوئى مثل بعى بووه صاحب كن كله ديسے المينان كے لئے كوئى نظير بتا دیں۔ معزت نے فرمایا کہ اجمامہ بتاؤیہ زبان کیے بولتی ہے؟ چونکہ اس نے بوجھا کہ ہاتھ بغیرزبان کے کیسے ہو لے گا؟ حضرت نے فرایا کہ زبان بغیرزبان کے کیسے ہوئتی ہے؟ یہ ممی توایک کوشت کالوتھ ای ہے، اس کے اندر کویائی کی قیت کمال سے آگئی؟ بس اللہ تبارک و تعالی نے عطافر ما دی، توجو اللہ تعالی اس موشت کے اس لوتھڑے کو زبان عطافر ما سكائب، ود بائد كوبعى عطافراسكاب- الكاس مي تعجب كى كيابات ب-؟ بسر مل! نی كريم مرور دو عالم ملى الله عليه وسلم في جنت اور دوزخ ك درمیان جوید مکالد بیان فرایا، اس کے بالکل ٹھیک ٹھیک حقیق سعلی بھی مراو ہو سکتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو انڈر تعالی ہو لئے کی طاقت دیں ویں ، اور ان کے در سیان مکالمہ ہو، تو یہ کوئی بعیدیات نیس۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدلک حمیل ہو۔

جنم متکبرین سے بھرجائیں گی

برطل! جنم جبار اور متکر لوگوں سے بھری ہوگی، جو لوگوں برائی برائی جناتے بیں، اور تکبر کا معالمہ کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے ویجھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بروائی جنائے اور شخیاں بھارتے ہیں ایسے لوگوں سے جنم بھری ہوگی۔

جنت ضعفاء اور مساكين سے بھرى ہوكى

اور جنت صعفاء لور ماكين سے بحرى ہوكى، جو بظاہر ديكھنے من كزور معلوم ہول- جو متواضع لور مسكين طبع ہول- جو دو مرول كے ساتھ نرى كے ساتھ چيش اكي، قواضع كے ساتھ چيش آكي- اپنے آپ كو كمتر سجيس، ايسے لوكوں سے جنت بحرى ہوكى-

تكبرالله كونايبند ہے

جنم الله تعالى نے محکروں سے بھروی ہے۔ اس واسلے کہ محکروہ فض ہے جو دوسرول پر اٹی بوائی جنگروہ فض ہے جو دوسرول پر اٹی بوائی جنگ اپنے آپ کو برا سمجے، اور دوسرول کو چھوٹا سمجے، اپنے آپ کو برا سمجے، اور الله تعالی کویہ کیر اور بوائی آیک لیے کے آپ کو محکم شمجے، دوسرول کو حقیر سمجے، اور الله تعالی کویہ کیر اور بوائی آیک لیے کے لئے بھی پہند نہیں۔ آیک روایت میں ہے کہ الله تعالی نے فرمایا کہ،

العصبرياء ردائى فعن فانعنى فيه قذفت فحالشام

(ایر واؤد، کلب الله س) باب باباد فی اللبر، مدعث نبره ۱۰۰)

یوانی تو در حقیقت میری جادد ہے، میری صفت ہے، الله اکبر، الله بوا ہے جو
هنم جھ سے اس جادر بیں جھڑا کرے گا، بی اس کو آگ بیں وال دول گا۔ حقیقت
بی سے تکبرجنم کی طرف لیجانے والا عمل ہے الله تعالی اپنی رحمت ہے اس مناہ سے
بیجائے۔ آمین۔ اور سے اتنا شدید کناہ ہے کہ سے ام الامراض ہے، محناہوں کی چڑ ہے،
اس لیک تکبرے نہ جانے کئے گناہ نظتے ہیں، لیک مرتبہ جب انسان کے ول میں تکبر
آگیا، اور اپنی بوائی کا خیل آگیا تواس کے بعدوہ انسان کو طرح طرح کے مناہوں میں
جماکر ونتا ہے۔

متكبرى مثل

عربی زبان کی ایک بری جیب اور حکیماتہ مثل ہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ متکری مثل اس محض کی رہے۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ متکری مثل اس محض کی ب ہو جاڑی جو اُن کی حرا ہو، اور وہ بلند ہونے کی وجد دومرے اس کو چموٹا سجھتے ہیں، تو متکبر جب سی دو

دوسرے پر نگاہ ڈالے گاتواس کے ول میں دوسروں کی حقارت آئے گی۔ اور کس بھی موسن کے اوپر، موسن تو کجا، کافرے اوپر بھی حقارت کی نگاہ ڈالنا گناہ کیبرہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حقاظت فرائے۔ آئین۔ اب جو فخض متکبر ہوگا وہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا، ان نے بی گناہ کیبرہ اس کے نامہ اعمال میں برصے ملے جائیں گے۔

مجر متنكر جب دوسرول سے بات كرے كا تواليے كر شت انداز ميں بات كرے كا تواليے كر شت انداز ميں بات كرے كا جس سے دوسرے كا دل ثولے ليے۔ كا دل تو تا ہمى ممناہ ہے۔

## کافر کو بھی حقارت سے مت دیکھو

اور یہ جو میں نے کہا کہ کمی کافر کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت ویکھو، یہ بھی گناہ ہے۔ اس لئے کہ کیا بعد کہ کمی وقت اللہ تعافی اس کافر کو ایمان کی توفق وے دیں۔ اور وہ تم سے آکے بڑھ جائے۔ الذا کافر کی حقارت نہیں ہوتی چاہئے۔ البتہ کفر کی حقارت نہیں ہوتی چاہئے۔ فت اور محناہ کی حقارت تو ول میں ہو، لیکن محناہ محرکی خفارت نہیں ہوتی چاہئے۔ لیکن یہ فرق کہ کس وقت ول میں محناہ اور کفر کی خفارت ہے، اور کس وقت اس آدمی کی حقارت ول میں ہے جو اس کفر اور محناہ میں بتناہے۔ آدمی کو بہناہ قات اس کا بعد نہیں چانا۔ یہ چزیزر کون کی محبت سے ماصل بعناہے۔ آدمی کو بہناہ قات اس کا بعد نہیں چانا۔ یہ چزیزر کون کی محبت سے ماصل بعن ہے۔

# تحكيم الامت يكى تواضع

ہم اور آپ تو کس شکر میں ہیں۔ تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تعانوی قدس اللہ سرو قربائے ہیں کہ:

#### "تكبر" اور " ايمان " جمع نهيس بوكت

اور کیرایان کے ساتھ جمع نیں ہوسکا، جب انسان کے دل میں تحبر آجاآا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آجن و بعض اوقات ایمان کے لا لے پڑ جاتے ہیں۔ آخر سے کیر بی تو تھا جو شیطان اور اہلیس کو لے ڈویا، اس سے کما کمیا کہ سجدہ کر، بس دملخ جس سے کیا کہ سک میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور سے مٹی سے بنا ہوا ہے، ول دملخ جس سے کیا ہوا ہے، ول جس اس کی حقارت آگی، اور اپنی برائی آگئے۔ سندی عمر کے لئے دائدہ ور گاہ اور متروک اور مرودد ہو گیا، سے کیرائی خطرناک چیز ہے۔

# "تكبر" ليك خفيه مرض ب

اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اور آپ رکس زیادہ مریان چیں، وہ اس صدیث کے ذریعہ ہے سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو، تخبر قریب بھیکئے نہ پائے، یہ ایسی بیاری ہے دسی ہونا کہ ش اس بیاری میں جٹال بیائے، یہ ایسی بیاری ہے بہالوقات بیار کو بھی پند نسیں ہونا کہ ش اس بیاری میں جٹال ہوں۔ حقیقت میں وہ یہ تجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن حقیقت میں اس کے ایمد تخبر ہونا ہے اس کا پند چلانا بھی آسان نہیں، اس لئے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے ہے کہ میں اللہ والے ہے کسی شیخ کال سے تعلق قائم کرو۔

#### ييرى مريدي كالمقصد

مد بیری مردی کاجورواج ہے کہ کمی شخ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، لوگ یہ بیعت ہو گئے ہو لیں اس کے ہو وظیفہ پرد لیں اس کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تو بر کمت ہوگی، اور وہ بچھ وظیفے بتادیں کے ہو وظیفہ پرد لیں کے، وغیرہ - خوب بیاد رکھنے۔ کہ یہ اس کا اصل متعمد نہیں ہے۔ کمی شخ سے پاس جانے یا اصل متعمد نہیں ہے۔ کہ یہ جو دل کی بالریاں ہیں۔ جانے یا اصل متعمد یہ ہے کہ یہ جو دل کی بالریاں ہیں۔ جن میں سرقرست میں بیکری بیلری ہے۔ ان کا علاج کرائیں۔ جسے بیلر کو پہتر نہیں ہوتا

کہ میں کس بیلری میں متلا ہوں۔ اور پھر اس کا علاج تجویز کر تا ہے، اس طرح شخ روحانی بیلریوں کا علاج کر تا ہے۔ اس تشخیص کے لئے شیخ سے رجوع کیا جاتا ہے ہاتھ میں ہاتھ دیدیتا معللے سے رابط قائم کرنے کی ایک صورت ہے۔

#### روحاتي علاج

آج كل ليك معيبت يه آمي ہے كہ تعويد كفول كانام "روحانى علاج" ركھ ديا ہے، تعويد كفول كانام "روحانى علاج " رك ديا ہے ديا ہے، تعويد كفوالئے ۔ كندے كليد والئے۔ وم درود كراليا۔ يس اس كانام "روحانى علاج سي روحانى علاج تيس، بلك روحانى علاج سي روحانى علاج تيس، بلك روحانى علاج سي كہ است دل كى جو يمارياں ہيں۔ مثلا۔ كبر، حمد، بغض، عداوت وغيره جوانسان ك دل ميں پيدا ہوتى ہيں۔ ان كے علاج كے لئے كسى شخى طرف رجوع كيا جائے۔ اور شخ بھر پيدا ہوتى ہيں۔ ان كے علاج كے لئے كسى شخى طرف رجوع كيا جائے۔ اور شخ بھر پيد لكانا ہے كہ اس كے دل ميں كبر تونسيں ہے اكر ہے تواس كا آسان علاج اس مخص كے لئے كيا ہے؟ بھر وہ است كر دل ميں كبر تونسيں ہے اكر ہے تواس كا آسان علاج اس كى جائى ہوئى تجويز كرتا ہے۔ اس كى جائى ہوئى تجويز كرتا ہے۔ اس كى جائى ہوئى تجويز كرتا ہے۔ اس كى جائى ہوئى تجويز كرتا ہے۔

#### حضرت تقانوی می کا طریقه علاج

مكيم الامت حطرت مولانا اشرف على صاحب تقانوى قدس الله مروك يدال مسب سے ذياده زور اس بات بر تفاكه ان يبارون بين جلالوگ آتے، اور آپ ان كا علاج فرماتے، ان كا علاج بين كوئى دوا بلاكر فيس بوتا تفا۔ وظيفے پر حواكر فيس بوتا تفا۔ بلكہ عمل سے بوتا توا۔ بست سے لوگوں كا علاج اس طرح كيا كيا كہ ايك تجربين فقا۔ بلك عمل سے بوتا توا۔ بست سے لوگوں كا علاج اس طرح كيا كيا كہ ايك تجربين جمال بين اس كے لئے يہ علاج تجويز كيا كہ جو لوگ مسجد بين نماز پر صفے كے بينا اس كے الله يہ ان كے جوتے سيدھے كياكرو، بس اس كام پر لكا ديا، نہ كوئى وظيفه، نہ كوئى قدرد، اس كو ديم كر بانجان لياكہ اس كے اندر تحبرى يمارى علای سے ادر اس كان ديم بركى ديم ان كے حوالے مناسب بوگا۔

# ستكبركاراسته جنتمى طرف

الله تعالى اس بارى سے جمیں بچائے۔ فرض بدیلری انسان کے تقب کے اندد
اس طرح داخل ہوتی ہے کہ بسالو قات اس کو پدید بھی تبین ہوتا، وہ تو سجھ رہا ہوتا ہے کہ
بین تھیک شاک آومی ہوں۔ لیکن حقیقت میں وہ تکیر کی بیاری میں جٹلا ہوتا ہے۔ اور پھر
اس کا سید حارات جنم کی طرف جارہا ہے، اور ایمان حقیقی تکبر کے ساتھ جع قسیں ہو
سکتا ، اس واسطے اس کے علاج کی قکر کی شرورت ہے۔ دور اس حدے میں ہی کریم صلی
الله علیہ وسلم نے اس کی تعید فرائی ہے۔

## جنت میں ضعفاء اور مساکین کی کثرت

اس مدیت کے دو سرے جصے جس حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے قرایا کہ بہ بحث متعقاء اور مساکین سے بھری ہوئی ہے، لیعنی جن کو تم دنیا کے اندر بے حقیقت سیسے ہو، فریب، فریاء، فقیر فقراء، معمولی حیثیت والے معمولی کیڑے پہننے والے اللہ ایسے لوگ جن کی طرف لوگ النفات بھی تہیں کرتے، ایسے لوگ اکثر و بیٹتر اللہ جل جالہ سے قریب ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کی عقمت اور مجت ہوتی ہے۔ الله تعالی کی رحمت ہوتی ہے۔ الله تعالی کی رحمت ہوتی ہیں۔ اور جنت کے اندر اکثر لوگ ایسے ہول گے۔

## انبیاء کے متبعین اکثر غرباء ہوتے ہیں

قرآن کریم کے اندر انبیاہ علیم السلام کے دافعات دکھے لیجے کہ دنیا میں جتنے انبیاہ علیم السلام کے دافعات دکھے لیجے کہ دنیا میں جتنے انبیاء علیم الصلاح والسلام تشریف لائے، ان سب کی انبلاع کرنے دالے اور بیجے چلنے والے بیہ غریب غرباء اور کمزور سکین متم کے لوگ تھے۔ اور کی دجہ کہ تمام مشرکین یہ امراض کرتے تھے ہم ان کے ساتھ کیے بیٹیس۔ ؟ ان میں توکوئی مای گیرہے۔ کوئی محرام موٹی چیرا ہے۔ کوئی برحی ہے۔ کوئی دوسرام موٹی چیرا ہے۔ یہ سب آپ کے پاس آگر جیلے ہیں۔ اور ہی جینیس جین اللہ تا کہ جیلے ہیں۔ اور ہی تو ہوے سروار ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کیے بیٹیس جین اللہ تبلدک و تعالی نے انہ اللہ خرایا۔ اور ان کو دو مقام بخشاکہ دو سرے اس مقام تبلدک و تعالی نے انہ ہے۔ اور ان کو دو مقام بخشاکہ دو سرے اس مقام

کونزے رہے۔ لبناط برکامت او ہولوگ کرور نظر آتے ہیں ان کو بھی یہ نہ سمجموک معلق افتد یے خفیریں۔ ان کی تحقیر بھی دل میں نہ لاؤ۔ اور ان کے ساتھ معالمہ اور ہر باؤاریا نہ کرو۔

# مشعقاء اور مساکین کون ہیں؟

اس مدیث بی در مری بات بو خاص طور پر عرض کرنے کہ ہے۔ وہ ہے کہ بی ملی افتہ طیہ وسلم نے دو لفظ استعمال فرائے۔ لیک "ضعفاء " اور دوسرے " مساکین" ضعفاء کے سعلی بید بیں کہ جسمائی اختبار سے کزور ، مالی اختبار سے کزور ، الی اختبار سے کزور ، اور لفظ "مساکین" بہت ہے اختبار سے کزور ، اور لفظ "مساکین" بہت ہے اختبار سے کزور ، اور لفظ "مساکین " بہت ہے دوسملی آتے ہیں، لیک توسکین اس فیض کو کتے ہیں ہیں جس کے پاس بھیے نہ ہوں ، اور جو مفلس ہو، دوسرے مسکین اس فیض کو کتے ہیں جس کے پاس بھیے نہ ہوں ، اور جو مفلس ہو، دوسرے مسکین اس فیض کو کتے ہیں جس کے پاس بھیے ہوں یانہ ہوں، لیکن اس کے حزاج بی مسکین ہو۔ اس کی طبیعت میں کبر بیس کے پاس بھیے ہوں ۔ اور وہ مادار بھی ہو، لیکن طبیعت میں کبر بیس کے باس بھیے ہوں ۔ اور وہ مادار بھی ہو، لیکن طبیعت میں کبر بیس کرتا ، وہ مسکینوں کے ساتھ افتا بیشتا ہے۔ سکینوں کو اسپے قریب رکھا ہے۔ اس کی طبیعت میں عابری ہے۔ کبر کی بات میں کرتا ۔ ایرا فیم سکین کے اس بھی مسکین کے اس بھی مسکین کے اس کی طبیعت میں کرتا ۔ ایرا فیم سکین کے دس داخل ہیں۔ اس کی طبیعت میں عابری ہے۔ کبر کی بات میں کرتا ۔ ایرا فیم سکین کے دس داخل ہیں۔

# مسکین اور ماراری جمع ہو سکتے ہیں

القاب شبدند مونا جاب که صاحب اگر کمی کے پاس مل ہے۔ لوروہ خوش مل ہے تووہ ضرور جنم میں جائے گا۔ اللہ تعلق بچلے۔ ایبائیں ہے۔ باکد مراویہ کہ اگر اللہ تعلق ہے۔ ایبائیں ہے۔ باکد مراویہ کہ اگر اللہ تعلق نے اس کو مل دیا ہے۔ دوات مطافر الی ہے۔ بداللہ تارک و تعلق کی تحت ہے۔ لیکن اگر طبیعت میں مسکینی لور عاجری ہے۔ کیر نہیں ہے۔ لور دومروں کے ساتھ پر آواج ہا ہے۔ اللہ تعلق کے حقق لور اللہ تعلق کے براوں کے حقق وری طرح مالے ہے تو وہ بھی افتاء اللہ مسکین کے دمرے میں داخل ہے۔

فقراور مسكيني الك الك چيزيس بيس

اورآیک مدیث بی کریم مسلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا قربائی ہے کہ ؛ الله عد العیش مسکیٹا واحیتی مسکیٹا والعشریٰ ٹی زمرۃ المساکین۔

( تمقى ، كتاب الزحر، باب ماجاء فتراء السها برين يد خلون البعثة على اغتيا عمم صعب تم مر ٣٣٥٢)

اے اللہ! بچے مستینی کی حالت بی زیمہ رکھیو، اور مستینی کی حالت بی بچے موت ویجے اور مسکینون کے ساتھ میراحشر فراسیے۔ اور ایک دوسری حدیث بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا فرائی ہے کہ:

اللهداني إعوذبك من الغشر

(ايوداؤد، ممكب الصيلاة، باب الاستعاده، معنت فمبر ١٥٣٣)

اے اللہ! من فقرے مفلی سے فور دومروں کی احتیاج سے آپ کی پناہ مانگا موں، آپ نے فقرے او پناہ مانگی اور مسکینی دعافر الی، اس سے معلوم ہوا کہ مسکینی کوئی اور چیزہے۔ یہ فقرو فاقہ مراو نہیں ہے۔ بلکہ مسکینی سے مراو طبیعت کی مسکینی حراج کی مسکینی اواضع فاکساری اور مسکینوں کے ساتھ اچھا معالمہ و فیرہ ہے۔ آگر یہ فاکساری دلوں میں پیوا ہو جائے اواللہ تعالی کی رحمت سے اس بشارت میں داخل ہو سکتے ہیں جو اس صدے میں میان کی ممنی ہے۔

جنت اورجنم کے رہمیان اللہ تعالی کافیملہ

گرمدے کے آخری اللہ تعالی نے دونوں کے درمیان اس طرح نیملہ فرایا دیا کہ جنت سے تویہ کہ دیا کہ تم تو میری رحمت کانشان ہو، الذا جس پر جھے رحمت کرنی ہوگئی، تمارے ذریعے رحمت کروں گا۔ اور جنم سے قرادیا کہ تم میرے عذاب کانشان ہو۔ جس کو عذاب دیتا ہوگا۔ تمارے ذریعے دوں گا، اور دونوں کو بحر کے رہوں گا، عزیہ کو بھی انسان میں دونوں تھا ہوں کہ دنیا میں دونوں تم میروں تھا ہوں کے انسان یائے جائیں گاہور جنم کو بھی بحرو نگا، اس واسطے کہ دنیا میں دونوں تم کے انسان یائے جائیں گاہ دو بھی جو جنت کے حقد الرہیں جنت کے اعمال کرنے والے

یں، اور دہ بھی جوجتم کے اعمال کرنے والے ہیں۔ بس! اللہ تعالی اپی رحت ہمیں ان اور دہ بھی جوجتم کے اعمال کرنے واللہ تعالی، جنت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ آجن عمر آجن م

## ایک بزرگ زندگی بحر نہیں <u>ہے</u>

آیک بزدگ ہے، ان کے بارے بیہ بات مشہور ہے کہ ملای زعری ش ملای عمر میں کہی نہیں ہنے، ان کے منہ پر کہی نہیں دیکھا گیا۔ بروت نومندر ہے تے،
کی فض نے ان ہو چھا کو حضرت! ہم نے آپ کو کبی ہیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نہ آپ کے چرے پر کبی مشکر اہث نظر آئی۔ آپ ہیشہ اگر مند نظر آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آوانسوں نے جواب میں فرایا کہ بھائی! بات وراصل بیہ ہے کہ میں نے صدف شریف میں پڑھا ہے کہ چو تلوق آوائی ہے جواللہ تعالی نے جنت کے لئے پروافر بائی ہے، اور بھی مطوم نہیں کہ میں کو نے اور بھی تلوق ایس ہے جو جنم کے لئے پروافر بائی ہے، جھے بیہ معلوم نہیں کہ میں کو نے اور بھی تلوق آبی ہے جو جنم کے لئے پروافر بائی ہے، جھے بیہ معلوم نہیں کہ میں کو نے دمرے میں داخل ہوں۔ جب تک جھے بیہ بند نہی جات کہ میں جنت والے زمرے میں داخل ہوں۔ جب تک جھے بیہ بند نہی جات کہ میں جنت والے زمرے میں داخل ہوں، اس وقت تک ہمی کیے آ ہے ؟ بس اس فکر کے اندر پروقت جنکا مربتا ہوں۔ بول۔

مومن کی آلکھیں کیسے سو سکتی ہیں سی بررگ کا شعرے کہ:

وسحيف تنام العين وهي قريرة

ولعندرني اك المعلين يتنزل؛

کہ مومن کی آگھ اظمینان اور چین سے کیے سوسکتی ہے، جب تک کہ اس کو یہ ہدند علے کہ دوٹوں مقالمت میں سے کس مقام پر اس کا فیکانہ ہوگا۔

روح قبض ہوتے ہی مسکراہٹ آمی

اندا سلری عمران بزرگ کو بنسی شیس آئی، دیکھنے والوں کا کمنا بھے کہ جس وقت اختال ہوا تو روح قبض ہوتے ہی چرے پر مسکراسٹ آئی کہ آج پہتہ جل ممیا کہ کس

غفلت کی زندگی بری ہے

> ظایری صحت و تیت، حسن و بھال پر مست انزاد آلی مدے ہے:

معن إلى عديدة وخوافى تعاسلا عنه، عن مرسول الله صويف عليه مسلمة الله الله ليأتى الرجل العظيم السين بوم القيامة الخينات

عندائه جاح بسنة و

( کے علی، کلب تغیرسدة الکھف، باب اولتک الذین کفروا، معث نبر ۳۸۹۹) حضرت ابو بریرة رمنی افتد تعلق حدروایت کرتے بیں کہ نبی کریم صلی افتد میر وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آیک ایسافنص لایا جائے گاہو جسمانی اختبار ہے ہوا مونا آزہ ہو گالور پڑے مرتبے والل ہو گالیکن افتد کے نزدیک اس کاوزن آیک مجسم کے ب ے برابر بھی نہیں ہوگا ..... ہے ساری و نیاوی عظمت اور ہے جسمانی صحت اور جسمانی حسن 
ہے سب د حرارہ کمیا، کیوں؟ اس لئے کہ اس مختص نے باوجود صحت و طاقت کے اللہ جل 
جلالہ کو راضی کرنے والے کام نہیں گئے، اس لئے اللہ کے نز دیک آیک چھر کے پر کے 
برابر بھی اس کی حیثیت نہیں۔

اس مدعت کا مقصور مجی ہی ہے کہ اپنے فاہری حن و جمل پر اپنی صحت پر،
اپنی قوت پر اپنے مرجے پر اپنے مل و دولت پر بھی نداتراؤ، ہوسکائے کہ یہ مل و دولت،
یہ مرتبہ، یہ صحت و قوت اللہ تعالی کے نزدیک چھر کے پر سے بھی زیادہ ہے حقیقت ہو،
اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ اعمال کیے جی، اور افلہ تعالی کے راستے پر چل رہے ہویا
دیس۔

#### مسجد نبوی میں جما رو دسینے والی خاون

وعنه رمنوان عنه اس امرأة سوداء كانت تقد المسجد الوثاباً فنقد ما او فقلة رسول الله صلاف عليه وسلم قسأل عنها وعنه، فقالوا: مات ، قال ، انلاكت تم آذ تتموق به ما نهم مسقوط اصرها او امرة ، فقال ، دلى في على قبرة ، فللي فضلي عليه ، ثمقال ؛ ان هذه القبر ، معلى قطلمة على اصلها وان يترى لهم بهدلات عليه مله ...

(می علی کلب ایماز، بلب العسادة علی التبر بین بارقی، مدین فبر ۱۳۳۳) اس مدیث پی معزب ای براه رضی افتہ کیکسوافٹ علی فربارے بیں گراستے بیل کہ حضور اقدس صلی افتہ علیہ وسلم کے زیارے میں کیک خاتیان خیس۔ بو مجی بھی میر نبوی پی سائر جما زور یا کرتی خیس، اور وہ خاتیان سیار ہی تھیں، لیکن وہ خاتیان چندروز

بحب آب کونظر نہیں آئی۔ لور مسجد نبوی کی جما ڈولور مفاقی کے لئے نہ آئی تو نبی كريم صلى الخد طيدوسلم في اس خالون كير عن محليد كرام سي وجماك كاكاني ون ے وہ خانان تھر نہیں اری ہیں ، اور مسیر کی جما زولگنے نہیں اری ہیں۔ آپ اس ے اندازہ لگائے کہ افخفرت صلی افلہ طب وسلم کولیک لیک فرد کے ساتھ ممل درجہ کا تعلق تمار وه خاوّن اتیں جما ژونگا کر چل جائیں۔ لیکن سرکار دوعام صلی اللہ علیہ وسلم ے مانتد اور یاد داشت میں د مخوظ تھی، اس لئے محلبہ کرام ہے آپ نے ہوچماکہ كيون مي أي ، كابات ب؟ محلد كرام ب مرض كيا! يارسول الله! ان كالواتقال ہو کیا۔ اخضرت ملی علیہ وسلم نے قربایا کہ ان کے انتقال کے بدے ی آپ لے بجے عایا تک نیس و سملہ کرام ے زبان ہے یک نہ کمالین، انداز ایساافتیا فرایا جس ے بید بتا معمود ہوک حضور! ود تولیک معمول حمی خاون حض ، اگر انتقل ہو گیا تو اتی بدی ایم بات نمیں تھی کہ آپ جیسی بستی کواس کے بارے میں بتایا جاتا ..... و سر کار دو عام مسلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جھے ہتاؤ کہ اس کی قبر کمیں ہے؟ کس جگہ ان کو وفن کیا ہے؟ آپ محلبہ کرام کو ماتھ لے کر اس کی قبری تحریف لے مجھے لیہ جاکز بن کی قبری تملة جناؤه پڑمی....

قبريه نماذ جنازه كانتكم

عام طور سے نماز جاتہ کا بھم ہے ہے کہ آگر کمی کی نماز جارہ پڑھ کی بو آہا کہ ہے ہے۔ کہ آگر کمی کی نماز جارہ پڑھ کی بو آہا کہ ہے ہو آگر کمی کو نماز جاتہ پڑھ کی ہو آئی کہ و آگیا ہو تہ ہے کہ جب بھی شری بھم ہے کہ جب بھی میں سے کہ جب بھی میں ہوئے ہوئے ہے تھے کا استفال نہ بواس وقت کے بھی آگر اندیشہ ہو کہ استفادان محررے کی دجہ سے لائٹ پھول بھٹ کی بھی آئی اس کے بعد قبر پر نماز جاتہ فیص پڑھی جائے گی۔

قبریں اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں

# تمي كو حقير مت سمجھو

یہ عمل آپ نے سبات پر سنید کرنے کے لئے فرمایا کہ کمی بھی فخص کو، جلب وہ مرد ہویا عورت، وہ اگر دنیاوی اختبارے معمولی رہبے کا ہے، اس کویہ نہ سمجھو کویہ حقیقت میں بھی معمولی رہبے کا ہے، اس کویہ نہ سمجھو کویہ حقیقت میں بھی معمولی رہبے کا ہے اس کو ایمیت دہینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لئے کہ پہتے تمیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے نزویک کیا مقام رکھتا ہو، اللہ نتائی کے نزویک اس کا کیا مرتبہ ہو،

ہر بیشہ حمل مہر کر خالیست شایر کہ پٹک خننہ باشد افغاکی بھی انسان کو معمولی حیشت بھی دکھے کریے نہ سمجھوکہ یہ لیک ہے حقیقت انسان ہے، کیا پند کہ وہ اللہ تبارک و تعلق کے یہاں کتا مغول ہے۔

# بيه برأكنده بل وال

ى عنه قال، قال سرسول الله ص<u>ل الله عليه و سسلم : رب المعث مدخع بالإبراب لواتسسم</u> ع<u>زائل</u>ه لابره ـ

رہے مسلم، كلب البروالصلة، بلب خلل اوضعاء والكلين، معت تبر٢١٢) مركل دوعالم مسلى الله عليه وسلم نے قربایا كه بحث سے ایسے لوگ جو پر اكتماء بال والے بیں، ان كے باول من كتفى شيس كى مئ ہے، نور غبار الودجيم اور چرو والے، منت اور حردوری کر کے کملتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر اور چرو پر گردی تر میں ہوئی ہے اور سے لوگ اگر کسی کے دروازے پر جائیں تولوگ ان کو دھکا دے کر ان کو اکل دیں۔ یہ لوگ دیاوی اختبار سے تو بے حقیقت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سال ان کی بید قدر وقیمت ہوتی ہے کہ اگر اللہ جل جائی میں کمالیں تولائہ تعالی ان کی بید قدر وقیمت ہوتی ہے کہ اگر الله جل جلالہ پر کوئی متم کمالیں تولائہ تعالی ان کام ہوگا۔ تو اللہ متم کو بوری کر دیں۔ بعن اگر یہ لوگ حتم کماکر کمہ دیں کہ یہ کام ضمی ہوگا تولائہ تعالیٰ وہ کام دیں کہ یہ کام ضمی ہوگا تولائم تعالیٰ وہ کام دیں کہ یہ کام ضمی ہوگا تولائم

#### غریاء کے ساتھ جغرا سلوک

ان تمام معتقل سے بیات ظاہر موقی ہے کہ ظاہری اختبار سے کی انسان کو دیکھ کراس کو معمول اور بے حقیقت نہ مجمود زبان سے قویم ہے کتے ہیں کہ سب مسلمان ایمانی ہوئی ہوئی ہیں۔ اور افتہ کے زریک امیر فریب برابر ہیں، اور افتہ تحالی کے بہال فریب کی بخت ہیں، اور جب ان بخت ہیں موالی ہے بہاں ورجب ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، کیاس وقت واقعی ہے باتی ہوئے کہ ماتھ سلوک کرتے ہیں، کیاس وقت واقعی ہے باتی ہوئے ماتھ ، اور ونیا ہی اپنی فاوموں کے ساتھ ، اپنی فاوموں کے ساتھ ، اپنی فادموں کے ساتھ ، اور ونیا ہی جو فریب فراہ نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ مطلہ کرتے وقت ہے حقیقت ہوئے وہ تو ہی میں رہتی ہے یا تعین ہوئے ہوئے کہ زبان سے قویمی تقریم کر لوں گا۔ اور آپ تقریم میں لیس گے۔ لیس جول جاتی میں ایک کی دبان میں ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ کے دبان سے قویمی تقریم کر اوں وقت سب بحول جاتی

حعرت تعانوی" کااینے خادم کے ساتھ بر آؤ

جن لوگول کو اللہ تعالی ان حقائق کو یہ نظرر کھنے کی انتقل دیتے ہیں، ان کا قصد سن کھنے، حضرت مولانا اخرف علی صاحب تعالی رحدة اللہ علیہ کے ایک خاوم نتے ہمائی نیاز، خاتلہ میں کا ہے۔ خاتلہ میں کا ہے جائے والے تمام معترات انہیں "ہمائی نیاز" کہ کر پکارتے تھے۔ معترات تعالی کے خاص مند چرھے خاوم تھے، لورچ تکہ معترات ملکی خدمت کرتے تھے۔

اور حفزت والاكر محبت يمى عاصل متى، توايى لوكول على تمى مازىمى يداموجاما ب. يتے تو " نياز " ليكن تموزاسا " باز " بمي بيدا بوكيا تفا۔ اس ليئے خانتاه ميں آنے جانے والول سے مجمعی عبیشے ہو جایا کرتے تھے۔ لیک مرتبہ کسی محلب نے حدرت والا سے بعالی نیازی شکایت کی حضرت بد لوگول کے ساتھ لڑتے جھکڑتے ہیں، اور بجے بھی انسول نے پر ابھلا کماہے، چوتکہ حضرت والا کو پہلے بھی ان کی کی شکایتیں بہنچ چکی تھیں ، اس لئے حضرت والاكوبست تكليف موكى كديد وومرول كے ساتھ ايسامعللہ كرتے مي حضرت والا نے ان کو بالیا، اور وانٹ کر فرمایا کہ میل ناز! مد تم کیا ہر آدی ے الاتے جھڑتے پرستے ہو، انہوں نے من کر چھوشتے ہی جواب میں کما کہ جعزت! جموث نہ ہو او اللہ سے ڈرو۔ لب سے الفالا لیک نوکر اسے آتا ہے کہ رہا ہے۔ آتا بھی کونے تھے الامت معرت تعاوی .... حقیقت می ان کامتعد بھی یہ نہیں تھاکہ معرت! آب جموث نہ بولیں۔ بلداصل میں ان کامتعدد یہ تفاکہ جن او کون نے آپ تک شکایت پیچائی ہے، انمول نے جموئی شکایت بنیائی ہے۔ ان کو جائے کہ جموث نہ بولیں ، اللہ سے زوس -لیکن جذبات میں بے اعتبار لفظ زبان سے میہ نکا کہ معترت! جموث ندبولو اللہ سے ڈرو۔ لب دیجھتے کہ اگر ایک آ قالسیے ٹوکر کوڈانٹ دہاہو۔ اور ٹوکر میہ کمہ دے کہ جموش نہ ہونو تولور زياده خدر آئے كالور زياده اشتعل بيدا ہوگا۔ ليكن بيد معترت تحكيم الامت منتے، اوحربر انہوں نے کما کہ جموت نہ ہولو اللہ ہے ؤرو، اوحر معرت والا نے قیرآ کرون جمكاني اور قرمايا استغفرات استغفرالله استغفرالله،

#### كان و قافاً عند مدود الله

اور گربعد فرایا یم کہ جو سے غلطی ہوگئ، وہ ہے کہ یم سے لیک طرف بات من کر فوراً کر من کوڈاشٹا شروع کر دیا، اور حلائکہ شریعت کا تھم ہے کہ کمی لیک بات کی من کر فوراً فیملدنہ کریں، جب تک دوسری طرف کی بات بھی نہ س لیم ، چیلے چھے ای سے پہتا چاہئے تھاکہ کیا تھہ ہوا؟ وہ لہنا موقف پہلے بیان کر دینا، پھراس کے بعد کوئی فیملہ کرتے، سیکن جی نے پہلے می ڈاٹھنا شروع کر دیا۔ تو تعلقی جو سے ہوئی، اور جب اس نے کماکہ اسٹر سے اور وقیمی نے افتاری طرف معرم کیا معلوم ہوا کہ دائی جو سے خلطی ہوئی، اور می نے استنفراف استنفراف پڑھا۔ یہ دہ لوگ جی جن کے برے کما کیا کہ ؛

كالت وقافًا عند حدود أمله

اللہ کے مدود کے آگے رک جانے والے۔ ہمائی نوکروں کے ساتھ اور خاوموں کے ساتھ اور ایچ ماتھ ماتھ ہمی حسن سلوک اور اچھا پر آؤل کرنا چلہے، ان کے ساتھ کمی وقت تحقیر کا مطلب نہ کریں۔ اللہ نوائی ہم سب کواس سے محفوظ فرائیں۔ مجین۔

#### جنت اور دوزخ میں جلنے والے

"وعن اسامة رخواني عنه ، عن النبي حوالي عليه وسلدة ل قمت على بأب البينة ، قادًا عامة من دخلها المسلكين واحتساب البسد معبوسين غراص حاب الشاء قلا (مربه هاني (لشام، وقمت على المشاء، فأ وا عامة من دخلها الشاء "

44.

ہے کہ داخل نمیں ہو سکتے، ..... اس کے دوسعلی ہو سکتے ہیں۔ لیک ہے کہ وہ اس کے درسعلی موسکتے ہیں۔ لیک ہے کہ وہ اس کے درسا کھڑے تھے کہ دہ جنت میں داخل ہونے کائن تو تھے، لیکن حملب و کملب اتبالها چوڑا تھا کہ جب تک اس حملب کملب کوصاف نہ کریں، اس وقت تک جنت میں داخل کی اجازت نمیں، اس لئے دہ دروازے پر کھڑے ہیں ..... اور ان میں جوجنم والے تھے ان کے بارے میں تھم ہو کیا تھا کہ ان کوجنم میں لے جایا جائے اور جنم کے دروازے پر میں نے کہ اس کے جارے ہو کہ دروازے پر میں نے کھڑے ہو کہ دروازے پر میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو اکثراس میں داخل ہونے والی حورتیں ہیں، حورتوں کی تعواد جنم کے اعرد زیادہ نظر آئی۔

## مساکین جنت میں ہوں محے

اس مدید بیل دو تصابیان فرائے، لیک بید کہ جند بیل اکثرویشتردافل ہونے والے لوگ سا کین نظر آئے، اس کی تفصیل بیچے ہی آبکی ہے، لور یہ ہی وض کرچکا ہول کہ بید ضروری نہیں مساکین سے مقلس لور فقیر مراد ہول، بلکہ وہ لوگ ہو طبیعت کے اختبار سے مسکین ہیں، وہ بھی انشاء اللہ کی رحمت سے مسکین نے احدر داخل بیل۔

عورتش دوزخ میں زیادہ کیوں ہول کی

وومراحدیہ ہے کہ جتم میں ہواکٹر آبادی نظر اکی و موروں کی نظر آئی۔ لیک وومری مدے میں ہمی حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے موروں سے خطاب کر کے فرالا: اف آمریتکن است فر اعدل النام

(منداحرج ۲ ص علا)

المحصد کھایا گیا ہے کہ جتم کے اکثر اشدے تم ہو، جس سے یات معلوم ہوتی ہے کہ جتم میں خواتین کی تعداد مردول سے زیادہ ہوگی اس کا یے مطلب نہیں ہے کہ جتم میں خواتین کی تعداد مردول سے زیادہ ہوگی اس کا یے مطلب نہیں ہے کہ مورت ہوئیت مورت ہوئے میں مرکار دومری مدے میں مرکار دومائی مدے ہیں مرکار دومائی ملے دسلم صلی ملیہ دسلم سے اس کی وجہ بیان فرائی وہ بیا کہ لیک مرتبہ حسور مسلی اللہ علیہ دسلم نے موران کا الدی میں اکثر دھے موران کا ا

YYI

ہے۔ او خواتین نے عرض کیا کہ: ہم یارسول اللہ ؟اس کی وجہ ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد تریادہ ہوگی؟ آپ نے اس کی دو وجہ ہیں بلیادی طور پر بیان فرائیں وہ بیہ کہ " تکثران العین و تکفوان العشیر " دو ترابیال خواتین کے اندر الی ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں، جو عورت ان سے نیج جائے گی دہ انشاء اللہ جہنم سے بھی نیج جائے گی۔ ہو انشاء اللہ جہنم سے بھی نیج جائے گی۔ ہو انشاء اللہ جہنم سے بھی نیج جائے گی۔ ہو انشاء اللہ جہنم کی دو مرک وجہ بیان فرائل کہ " تکثیر ان اللهن " کہ لمن طعی بحث کی ہو، یعی ایک دو مرک کو احمت دسینے کا رواج تمہارے اندر بحت زیادہ ہے۔ معمولی معمولی بات پر کی کو بد دعا دے دی کمی کو کوسنا دے دیا کی کو برا بھل کہ دیا اور طعت دیتا ہی بہت کہ سے سے سعند اس بات کو کہتے ہیں کہ ایسا جملہ بول دیا جس سے دو مرے کے جسم ہیں آگ گی اس کا دل ٹوٹ گیا ہی کہ ایسا جملہ بول دیا جس سے دو مرے کے جسم ہیں آگ اس میں خواتین بہت جمال ہوتی ہیں۔

# شوہرکی ناشکری

دوسری دجہ سے بیان قربائی کہ "کفون العشیر" یعنی تم شوہری ناشکری بہت کرتی ہو یعنی آم شوہری ناشکری بہت کرتی ہو یعنی آگر کوئی بھارہ شریف سیدها شوہروہ جان مل اور محت خرج کر کے حہیں رامنی کرنے کی فکر کر رہا ہے، لیکن تمماری زبان پر شکواکلہ مشکل بی سے آیا ہے بلک ناشکری کے کلمات زبان سے تکافی ہو۔ یہ دوسیب ہیں جن کی دجہ تم جنم میں زیادہ جاتا گی۔ افتہ تعلق محفوظ رکھے۔ آمن۔

# ناشکری کفرہے

تا شکری ہوں تو ہر صاحت میں ہری ہے۔ اور اللہ تعالی کو انتائی تاہد ہے ، اور اس کی تاہد میں کی تاہد میں کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ حربی ذبان اور شریعت کی اسطلاح میں "تا شکری" کا تام "کفر" ہے اس لئے "کفر" جس سے "کافر" بنا ہے ، اس کے اسلی معلی ہیں " ناشکری" اور کافر کو کافر اس لئے کتے ہیں کے دہ ند نعالی کا تا شکر ا ہو تا اسلی معلی ہیں " ناشکری" اور کافر کو کافر اس لئے کتے ہیں کے دہ ند نعالی کا تا شکر ا ہو تا ہو کہ نوازا ، اس کو پیدا کیا اس کی برورش کی ، اس پر نعتوں سے نوازا ، اس کو پیدا کیا اس کی برورش کی ، اس پر نعتوں کے اللہ کے ساتھ دو مرے کو شریک خمیرا فرتا

ہے۔ یالیکس ذات کے وجود کا انظر کرتا ہے اس لئے یہ اتن خطرناک چیز ہے۔

#### شوہرکے آگے سجدہ

لیک مدے من ہی کریم ملی افتہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ اگریں و تیا می افتہ علیدہ کمی کو سجدہ کرنے کا بھم متا تو جورت کو بھم متا کہ مدا اسٹے شور کے ایک سجد کرے، چین سجدہ چو کہ کی لود کے لئے معال نہیں اس لئے یہ بھم نہیں وتا۔ بتالما یہ مقصود ہے کہ یہ جورت کے فرائش میں داخل ہے کہ وہ شوہر کی الماحت کرے اور اس کی ناشری نہ کرے کو وہ در حقیقت افتہ کی ناشری ناشری کرے گی تو وہ در حقیقت افتہ کی ناشری ناشری کرے گی تو وہ در حقیقت افتہ کی ناشری اس کی ۔ اس دجہ ہے افتہ توانی کو شوہر کی ناشری اتن ناچ ندے کہ خوانین کو بتا دیا کہ اس کی دور ہے تم جنم میں جات کی ہے ہوی خطرناک بات ہے۔

(اي والود كلب النكاح، بلب في حق الزوج على الرفية، معنف فبر ١١٣٠)

# جنم ہے بیجنے کے دوگر

اللہ تعلق نے شوہر کے دے یوی کے حقوق رکھے ہیں اور یوی کے دے شوہر کے حقوق رکھے ہیں اور یوی کے دے شوہر کے حقوق رکھے ہیں خاص طور سے ہملری بعنوں کے لئے بوی یاد رکھنے کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اہتمام کر کے خواتین کے بجن سے خطاب کرتے ہو گئے ہے خطاب کرتے ہو گئے ہے خوابی ہیں خاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم سے زیادہ کوئن اللہ تعالی کے دین کار مرشناس ہو گااور انجی است کے افراد کار مرشناس ہو گا؟ آپ سے زیادہ کوئی مرض کو پہانے والا نسیں ہو سکا۔ اور مرض کی تشخیص کرتے والا اور علاج بنانے والا نہیں ہو سکا۔ تو عور تون کو جنم سے بہانے کے ایک نے کہ لئن طمن نہ کرو، اور دو سرے شوہر کی باشکری نہ کرو۔

اس عورت بر فرشتے لعنت کرتے ہیں

حدث شریف میں یمال کے قربایا کہ آگر شوہر عورت کو بستر پر بلات اور وہ نہ است یا قربایا کہ آگر شوہر عورت کو بستر پر بلات اور وہ نہ است یا قربایا کہ آگر عورت ایک رات اس طرح گزارے کہ اس کا شوہراس سے خفا ہوا و اس کے حقوق اس عورت نے اوا نہ کئے موں سلای رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہے ہیں اتنی خطرناک وعید حضور اقدی صلی اللہ وسلم نے بیان فربائی۔

زبان پر قابو رکھیں

ہی وقت رہے ہتلانا مقصود ہے کہ رہے جو فرمایا جاراہے کہ عور توں کی تعداد جنم میں مردول کے نبست زیارہ ہوگی، آج کل سے مورتوں کے حقوق کا برا چرچہ ہے اور سے يروپيكنده كياجارباب كه حورت كونه بهت نجلامقام ديا كياب، يهال تك كه چنم من بحي مُورتِين زياده بمردي مُنسَ ليكن خوب سمجه ليج كدوه عورتين جنم من اس لئے نهيں بمريّ لئیں کہ وہ عورتیں ہیں بلکہ اس کئے بھر دی حمیش کہ ان سے اندر بد اعمالیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ خاص طور پر زبان ان کو جنم میں لے جانے والی ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جنم میں او ندھا کرانے والی چیزاس کی زبان ہے اور عام طور برجب یہ زبان الاہم منسی ہوتی تواس سے بے شار کتاہ سرزو ہو جلتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ مرد کی زبان پھر بھی بھی تابو میں ہوتی ہے۔ اور خواتین زبان کو تایو می رکھنے کاعام طور پر اہتمام نمیں کرتیں۔ اس کے نتیج میں۔ فساد بدا ہوآ ے خدا کے لئے ابی زباوں کو احتیال ہے استعال کرنے کی کوشش کریں کہ زبان سے کوئی الباكلية فر تكاليس جس سے دومرے كادل تولے، اور خاص طور بر شوہر، جس كادل ر کمنا الله تعالی نے بیوی کے فرائض میں شال فرایا ہے، اندا یہ جو کما کیا ہے کہ جسم میں مور تول کی تعداد زیادہ ہوگی اس سے میر نہ سمجھا جائے کہ زیر دستی جنم میں عور تول کی تعداد بدهادي من بهدود تودر حقیقت ان اعمل كانتیجه، الله تعالى ابى رحمت ان كو ان اعمل سے بچائیں۔ اور اگریہ خود اہتمام سے بینے کی کوشش کریں تو اشاء اللہ منرور ف جام گی۔ آپ کومعلوم ہے کہ جنت کی خواتین کی سردار بھی اللہ تعالی نے ایک خاتون کو منایا ہے۔ وہ معزرت فالممہ رمنی الدُعما اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کو جنت کا ستحق بھی قرار



#### ويا- ليكن سارا مدار ان اعلل ير ب-

# حقوق العبادى ابميت

دومری آیکبات اور بحد لیس جوای مدیث سے تکلی ہے دہ ہے جسور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے عور تول کے زیادہ جنم میں جائے کاسب یہ نہیں بیان فرمایا کہ دہ مبادت کم کرتی ہیں۔ یہ نمیں نرایا کہ تغلیم کم پڑھتی ہیں۔ یہ نمیں نرایا کہ علادت کم کرتی ہیں۔ یہ نمیں نرایا کہ تغلیم کم پڑھتی ہیں۔ یہ نمیں نرایا کہ علادت کم کرتی ہیں وظیفے کم کرتی ہیں۔ بلکہ سبب کا عدم و دو ہتیں جائیں است دو قور کی ناشکری ان دونوں کا تعلق حقوق العباد سب اس سے نظی مباوات کے مقلب لیمیں حقوق العباد کی ایمیت معلوم ہوئی۔ اللہ تعلق الی رحمت سے ہمیں اس کا می فنم مطافر ماے۔ اور اپنی رحمت سے ان تمام حقوق کو بیجالا نے کی قوق عطافر ماے۔ آئیں۔ وصلی اللہ تعلق علی فقل عطافر ماے۔ آئیں۔ وصلی اللہ تعلق علی خور خطافہ علی دیا الدے۔ الداحدین۔ شہرو خطافہ کے اللہ واصحابی البحدین۔ آئیں۔ بحست الداحدین۔



خطاب: حضرت مولانا محر تعنی عثانی مد ظلم العالی منبط و ترتیب: محمد عبد الله میمن منبط و ترتیب: مار منی ۱۹۹۱ء بروز جمعه، بعد نماز مصر به متام: حامع مسجد بهت المكرم، محلفن اقبل - كرایی محبود نکت ماشرز کیوزنگ: پرنث ماشرز

ہمراننس دنیاوی لذتوں کا علوی ہو چکاہے، جس کام بی اس کو لذت اور مزو ملتا ہے۔ اس کی طرف ہید دوڑتا ہے۔ جس کے تقیعے بی بید اننس انسان کے دل بی خواہشات کے تقاضے پیدا کر تارہتا ہے۔ اب اگر انسان لینے نفس کو بے لگام اور بے معمار چھوڑ دے۔ اس کی ہر بلت مانتا جائے، اور لذت کے حصول کا ہو بھی تقاضہ پیدا ہو، اس پر عمل کرتا جائے تو اس کے متیجے بیں بھروہ انسان ، انسان نمیں دہرا ہے، بلکہ جانور بن جاتا ہے۔

# نفس کی کمٹ مکش

الحدد فله عدد ونستديد ونستفنغ ونومن به والتحكل عله ونعوذ بالله من شرويه انفسنا وجن سينات اعدالناس بهدد الله فلامسل له ومن بينلله فلاهانك له ونشهد ان الداله الاالله وحدة لاسترياله ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محتذا عبدة وي سوله مراف تعليد وعلالك واصحابه وبارك وسلمت ليفاكث يراكث يرا مابعد إفاعوذ بالله من الشيان الرجيع، بنسم الله الرحمان الرحيم، والله ين عالم في المناه الرحيم، والله يك بناه المناه الرحيم، والله يك بناه المناه الرحيم، والله المناه المنه المنه

(سوية العكبرت: ١٦٩)

آمنت بالأنه صدوت الله مولاة العظب مروصدق مرسوله الني السعريد و عن على فلك من الشامدين والمشاكرين والعمد للله دب العالمين.

#### " مجاهدے" كامطلب

علامہ نودی رحمتہ اللہ علیہ نے آگے لیک نیا باب قائم قرایا ہے "بب نی المجاهدة" "مجاهدة" " جماد" کوشش کرنا، محنت کرنا"، "جماد" ہمی المجاهدة " کے الفظی معنی ہیں "کوشش کرنا، محنت کرنا"، "جماد" کے معنی الاسے راس لئے کہ عربی زبان میں "جماد" کے معنی لانے کے ضیس ہیں، بلکہ محنت اور کوشش کرنے" اور قرآن و سنت اور صوفیاء کی اصطلاح میں "مجاهده" اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اس کے اعمل درست ہو جائیں، اس کے اعمل درست ہو جائیں، اس کے اعمل درست ہو جائیں، اس کے اعمال ورست ہو جائیں، اس کے اعمال ورست موجائیں، اس کے اعمال درست موجائیں، اس کے اعمال درست موجائیں، اس کے اعمال درست موجائیں، اور گزاہوں سے جاتے ، اور اپنے نفس کو غلط سمت میں جائے اور اپنے نفس کو غلط سمت میں جائے ، اس کا نام "مجاهده" ہے ، حدیث میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم لے ارشاد فرمایا:

#### المجاهد منه

(تذی، فغال الجماد، بب اجام فی فغن الت مرابطاً، مدیث غبرا۱۲۱)

قرایا که اصلی " بجاهد" وہ ہے جو اینے نفس ہے جماد کرے ، لالق کے میدان

دشمن ہے لاتا بھی " جماد" ہے ، لیکن اصلی مجاهد وہ ہے جو اینے نفس سے اس طرح

جماد کرے کہ نفس کی خواہشات، نفس کی آرزوئیں، نفس کے نقاضے لیک طرف بلار ہے

ہیں اور انسان نفس کے ان نقاضوں اور آرزوؤں کو پامل کر کے دو مرارات افقیار کر لیا ا

ہی اور انشہ جل شانہ کی طرف قدم برحانا چاہے تواس کو " مجاهده" کر باتی پر آہے بین اپنی الله الله می خالفت کر ناور نفسانی خواہشات کے خلاق زیر دستی کر کے محنت کر کے کوشش کر کے کا کوشش کر کے کوشش کی خواہشات کو ڈباکر اور کیل کر دار میں طرح اپنے نفس کی خواہشات کو ڈباکر اور کیل کر دار کیا گھر کے خواہ کا میں کو خواہشات کو ڈباکر اور کیل کر دار کا خواہشات کو ڈباکر اور کیل کر دار اس کا خاص کر دار اس کا خاص کر دار کو خواہشات کو ڈباکر اور کیل کر دار اس کا خاص کر دار اس کا خاص کر دار کو خواہشات کو ڈباکر اور کیل کر دار اس کو خواہشات کو ڈباکر اور کیل کر دار اس کر خواہشات کو ڈباکر اس کر دار کو کوشن کر دار کو کوشش کر کا دار کر دار کو کو کر دار اس کا خواہشات کو خواہشات کو ڈباکر اور کیل کر دار کر دار کو کر دار اس کر دار کو کر دار اس کر دار کر دار کر دار کو کر دار کر دا

انسان كانكس، لذنول كاخوكر ب

ہمارااور آپ کانفس مینی وہ قوت جوانسان کو کسی کام کے کرنے کی طرف ابھادتی ہے، وہ نفس دنیاوی لذنوں کا عادی بنا ہوا ہے، لندا جس کام میں اس کو ظاہری لذمت اور حرو آتا ہے ماس کی طرف بے دوڑتا ہے، یہ اس کی جیلت اور خصلت ہے کہ اپنے کا مول کی طرف انسان کو مائل کرے ، یہانسان سے کہتاہے کہ یہ کام کر او تو مزہ آجائے گا ، یہ کام کر او تو مزہ آجائے گا ، یہ کام کر او تو انتہاں کے دل میں خواہشات کے نقاضے پیدا کر ما رہتاہے ، اب اگر انسان اپنے نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے ، اور جو بھی لڈرت کے حصول کا نقاضہ پیدا ہو ، اس پر عمل کر آجائے ، نور نفس کی ہربات مانیا جائے ، تو اس کے نتیج میں پھروہ انسان انسان ضعی رہتا، بلکہ جانور بن جاتا ہے۔

#### خوامشات نفسانی میں سکون تہیں

نفسانی خواہ ات کا اصول ہے ہے کہ اگر ان کی پیروی کرتے جاتھ می اور ان کے گا،

یکھیے چلتے چاتھ کے، اور اس کی باتیں ان جاتھ کے، تو پھر کسی حدیہ جاکر قرار حمیں آئے گا،

انسان کا نفس مجھی یہ نمیں کے گا کہ اب ساری خواہشات پوری ہو گئیں، اب جھے پچھے

نہیں چاہیے، یہ مجمی زندگی بحر نہیں ہوگا، اس لئے کہی انسان کی ساری خواہشات اس

زندگی میں پوری نہیں ہو سکتیں، اور اس کے ذریعہ مجمی قرار اور سکون نصیب نمیں ہوگا،

یہ قاعدہ کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں نفس کے ہر نقاضے پر عمل کر آ جاتوں، اور ہر

خواہش پوری کر آ جاتوں تو بھی اس شخص کو قرار نہیں آئے گا، کیوں؟ اس لئے کہ اس

نفس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک لفف اٹھانے کے بعد اور ایک مرتبہ لذت حاصل کر لینے

نمو بعدیہ فوراً دو سری لذت کی طرف بو حت ہے، اندا اگر تم چاہیے ہو کہ تفسانی خواہشات

کے بیجھے چال چال کر سکون حاصل کر لیس، توسلدی عربھی سکون نمیں طے گا تجربہ کر

کے دیکھ ہو۔

# لطف اور لذت کی کوئی حد میں ہے

آج بن کو ترتی یافتہ اقوام کما جاتا ہے انہوں نے یہ بی کما ہے کہ انسان کی پرائیے ہے انہوں نے یہ بی کما ہے کہ انسان کی پرائیے ہے دہ اس کو پرائیے ہے دہ اس کو کرنے دہ اس کو کرنے دو، اور جس مخض کو جس کام نس ترہ آرہا ہے، وہ اسے کرنے دو، نہ اس کا ہاتھ روکی اور نہ اس پر کوئی یا بندی لگاؤ، اور اس کے راستے بیں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو،

چنانچہ آپ دیجے لیں کہ آج انسان کو لطف حاصل کرنے اور مزہ حاصل کرنے میں کوئی
رکاوٹ نہیں، نہ قانون کی رکاوٹ نہ تد یہ کی رکاوٹ، نہ اخلاق کی رکاوٹ، نہ
محاشرے کی رکاوٹ ہے، کوئی بایندی شیس ہے، اور ہر فخص وہ کام کر رہا ہے جواس ک
مرضی میں آرہا ہے اور آگر اس فخص سے کوئی ہو چھے کہ کیا تعمارا مقصد حاصل ہو گیا؟ تم
جتنالطف اس ونیا ہے حاصل کرنا چاہتے تھے، کیالطف کی وہ آخری منزل اور مزے کا وہ
آخری ورجہ تمہیں حاصل ہو گیا، جس کے بعد تمہیں اور پکھ تمیں چاہتے ؟ کوئی فخص بھی
اس سوال کا "ہاں " میں جواب نمیں دے گا، بلکہ ہر فخص بی کے گا کہ جھے اور ش
جائے، جھے اور مل جائے، آگے بر حتا چلا جاتی، اس لئے کہ آیک خواہش وو مری خواہش
کو ابھارتی رہتی ہے۔

#### علائيه زنا كارى

مغربی معاشرے میں ایک مرداور ایک عورت آپس میں ایک دوسرے سے جسی
لذت حاصل کرنا چاہیں تو آیک برے سے دوسرے برے بحک بطے جاق کوئی رکاوٹ شہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا تمیں، حدید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوارشاد فرہایا تھا، وہ آنکھوں نے دکھے لیا، آپ لے قرہایا تھا کہ آیک زمانہ ایسا آ کے گاکہ زمانس قدر عام جو جائے گاکہ ونیا میں سب سے نیک فحص وہ ہو گاکہ دو آدمی آیک مزک کے چوارے پر بد کاری کا اوکاب کر رہے ہوں گے، وہ شخص آکر ان سے کے گاکہ اس ورشت کی اوٹ میں کرلو، وہ ان کواس کام سے منع نہیں کرے گاکہ یہ کام براہے، بلکہ وہ بہت کی اوٹ میں کرلو، وہ ان کواس کام سے منع نہیں کرے گاکہ یہ کام براہے، بلکہ وہ بہت کی اوٹ میں کراوٹ میں جاکر کر وہ بہت کی اوٹ میں جاکر کر وہ بہت کی اوٹ میں جاکر کر وہ بہت کا اوٹ میں جاکر کر او، وہ ان فواس سے تیک آوئی ہوگا، آن وہ زمانہ تقریباً آچکاہے، آج تھلم کھلا بغیر کسی رکاوٹ اور پردے کے یہ کام ہو رہا ہے۔

امریکہ میں '' زنا بالجبر'' کی کثرت کیول ؟ لندا آگر کوئی چھی اپنے جنسی جذبات کو تشکین دینے کے لئے ترام طریقہ اختیار اربا چاہے، قواس کے لئے دروازے چوہٹ کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود "و زنا بالجر" کے واقعات جننے امریکہ میں ہوتے ہیں دنیا میں اور کمیں نہیں ہوتے، حالانکہ رضا مندی کے ساتھ یہ کام کرنے کے لئے کوئی رو کاوٹ شیں، جو آدی جس طرح چاہے، اپنے جنوات کو تسکین دے سکتاہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ زنا کر کے دیکھ لیا، اس میں جو مزہ تھا، وہ حاصل کر لیا، لیکن اس کے بعد اس میں بھی قرار نہ آیا تواب باقاعدہ یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کام ذہر دستی کرو، تا کہ زبر وستی کرنے کا جو مزہ ہے وہ بھی حاصل ہو جائے رکتی نہیں ہیں، بلکہ اور آگے حاصل ہو جائے ہیں، بلکہ اور آگے جامل ہو جائے جائے ہیں، لور یہ ہوس بھی ختم ہونے والی ضیں۔

#### به پیاس بجھنے والی شیں

آپ نے لیک بیاری کانام سناہو گاجس کو "جون البقر" کتے ہیں، اس بیاری کی خاصیت ہے کہ انسان کو بھوک لئی رہتی ہے، جو دل چاہے، کھا لے، جنتا چاہے، کھالے، گر بھوک نہیں مُنی۔ اسی طرح ایک اور بیاری ہے، جس کو "استشاء" کما جاتا ہائی بھی ہے۔ اس بیاری میں انسان کو بیاس لگتی رہتی ہے، گھڑے کے گھڑے فی جائے، کویں بھی ختم کر جائے، گریاس نہیں جھتی۔ میں حل انسان کی خواہشات کا ہے، اگر ان کو قابو نہ کہا جائے، اور ان پر کشرول نہ کیا جائے، اور جب تک ان کو شریعت اور اخلاق کے بند صن کیا جائے، اس وقت تک اس کو "استشاء" کی بیاری کی طرح لطف ولذت کے بس نہیں ہوتا، بکہ لذت کی وہ ہوس برمعتی ہی چلی جاتی میں مرحلے پر جاکر قرار نصیب نہیں ہوتا، بکہ لذت کی وہ ہوس برمعتی ہی چلی جاتی ہیں۔

#### تحوری سی مشقت بر داشت کر لو

اسی لئے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تغسانی خواہشات کے بیجیے مت چلو، ان کا تباع مت کرو، اس لئے کہ یہ خہیس بلاکت کے میں سے جاکر ڈال دے گی۔ بلکہ اس کو ذرا قابو میں رکھو، اور اسکو کنٹرول کر

کے شریعت کی معقول معدو کے اندر و کھو، اور آگر تم رکھنا چاہو ہے قو شروع شروع میں یہ لاس تنہیں ذرا تھ کرے گا، تکلیف ہوگی، صدمہ ہوگا، دکھ ہوگا، آیک کام کودل چار ہا ہے، محراس کوروک رہے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھیں، اور اس بی جو تراب قراب قامیں آرہی ہیں، وہ دیکھیں، یہ نفس کا نقاضہ ہو رہا ہے، اب جو آ دی اس کا عادی ہے ، اس سے کہو کہ اس کومت دیکھ، اور اس نفسانی نقاضہ پر عمل نہ کر ، آگر وہ تمیں دیکھیے گا، اور آگھ کو اس سے روکے گا، تو شروع میں اس کو دقت ہوگی، اور مشقت ہوگی، برا کے گا، اس لئے کہ دو دیکھیے کاعادی ہے اس کو دیکھے بغیر چین تنمیں آیا، لطف شیس آیا، لطف شیس آیا، لطف

یہ نفس کمزور پر شیرہے

لیکن ساتھ میں اللہ تعالی نے اس اللہ می خاصیت یہ رکمی ہے کہ آگر کوئی محض اس مشقت اور تکلیف کے باوجود آیک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہے مشقت ہو، یا تکلیف ہو، چاہے ول پر آرئے چل جائیں، تب بھی یہ کام نہیں کروں گا، جس دن یہ مخض النس کے سامنے اس طرح ڈٹ کیا، بس اس ون سے یہ نفسانی خواہش خود بخود ڈھیلی بندتی شروع ہوجائی گی، یہ نفس اور شیطان کرور کے اور شیریں، جو اسکے سامنے ہیں کی بی بارے ہیں کی بیارے، اور اسکے نقاضوں پر چالارہ، اس کے اور یہ چھاجاتا ہے، اور غالب آ جاتا ہے، بار حوفض آیک مرتبہ بخشادادہ کرکے اس کے سامنے ڈٹ کیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، چاہے دل پر آرے چل جائیں، پھریہ نفس ڈھیلا پر جاتا ہے، اور اس کام کے نہ کرنے بر پہلے دن بنتی تکلیف ہوئی تھی، ووسرے دن اس سے کم ہوگی، اور تقسرے دن اس سے کم ہوگی، اور تھی اسکار فع ہوجائے گی، اور تھی اسکار فع ہوجائے گی، اور تھی اسکا عادی بن جائے گا۔

تفس دودھ چیتے شیخ کی طریح

علامہ بوصیری رحمت اللہ علیہ لیک بہت بوے بزرگ کررے ہیں جن کا

"قسیده برده" بهت مشهور به جو حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کی شان بیس اندول نختید قصیده بهد میمانشتر کها به به ب

النش كالطفل الث تمهله شب على

حب الرضاع والت تغطسه ينغطه

سانسان کانس ایک چموٹے ہے کی طرح ہے۔ جوہاں کا دودہ پہتا ہے، اور وہ کچہ دودہ پہتے کا عادی بن گیا، اب اگر اس سے دودہ چمزانے کی کوشش کر وقوہ کچہ کیا کرے گا؟

روئے گا، چلاتے گا، شور کرے گا۔ اب اگر بال باپ یہ سوچیں کہ دودہ چمزانے سے بیچہ کو بدی تکلیف ہورہ بی ہے، چلو چموڑو۔ اسے دودہ پینے دو، دودہ پیارہے۔ قو علامہ ہو صیری فرماتے ہیں کہ اگر ہے کہ کا اصلی ودھ پینے کی صاحب میں چموڑ دیا تو تیجہ یہ ہوگا کہ وہ جوان ہو جلئے گا، اور اس سے دودہ نہیں چموٹ پائے گا۔ اس لئے کہ تم اس کی تکلیف، اس کی قرباد اور اس کی چیز بیار سے ذر گئے۔ جس کا تیجہ یہ لکا کہ اس سے دودہ نہیں چمزا سے۔ اب اگر اس کے سانے روئی لاتے ہیں۔ تو وہ کہ اس ہوں سے دودہ نہیں کہ کو دودہ ہی چیزا نے سے نور گئے۔ جس کا تیجہ یہ لکا کہ اس سے دودہ خیرا نے سے دودہ چھڑا نے سے دورے گا، چلائے گا، رات کو دودہ چھڑا نے سے دورے گا، چلائے گا، رات کو دودہ چھڑا نے سے دورے گا، چلائے گا، رات کو دودہ چھڑا نے سے دورے گا، چلائے گا، رات کو دودہ نہیں آئے گی۔ خود بھی جائے ہیں کہ دودہ چھڑا نے سے دورے گا، چلائے گا، رات کو دودہ نہیں اس کئے کہ وہ جائے ہیں کہ بیکی بھلائی ای پین ہر بھی دودہ چھڑا تے ہیں کہ دودہ چھڑا تے ہے۔ اگر آج اس کو دودہ نہیں اس کئے کہ وہ جائے ہیں کہ بیکی بھلائی ای پین ہے۔ اگر آج اس کو دودہ نہیں اس کئے کہ وہ جائے ہیں کہ بیکی بھلائی ای پین ہے۔ اگر آج اس کو دودہ نہیں ہی جائے ہیں ہو دودہ نہیں ہی دورے گا ہوں ہیں ہوں ہیں۔ اگر آج اس کو دودہ نہیں ہی جائے ہیں کہ دودہ نے کہ بھلائی ای پین ہی ہے۔ اگر آج اس کو دودہ نہیں ہی ہوگا۔ جائے ہیں ہو گا۔

# اس کو مناہوں کی جائے گی ہوئی ہے

علامہ بوصیری رحمتہ اللہ فرمائے ہیں کہ سے انسان کاننس بھی بنچ کی ماندہ۔
اس کے منہ کو گناہ گلے ہوئے ہیں۔ گناہوں کا ذائقہ اور اس کی چائ گلی ہوئی ہے۔ اگر
تم نے اس کو ایسے بی چھوڑ دیا کہ چلو کرتے دو، گناہ چھڑانے سے تکلیف ہوگی۔ تنظر قلط
حکمہ پر چڑتی ہے اور اس کو ہٹانے ہیں یوی تکلیف ہوتی ہے۔ زبان کو جھوٹ ہو لئے کی
علوت بڑگئی ہے۔ اگر جھوٹ ہولنا چھوڑیں کے تو بیری تکلیف ہوگی۔ اور اس زبان کو

(YTP)

جلوں کے اغر بینے کر غیبت کرنے کی عادت پڑھتی ہے۔ آگر اس کورو کیس سے توبڑی دفت ہوگی۔ نفس ان باتوں کا عادی بن کیا ہے، رشوت لینے کی عادت پڑھئی ہے۔ اللہ بہائے، سود کھانے کی عادت پڑھئی ہے، اور بست سے کناہوں کی عادت پڑھئی ہے، اور اب ان عادتوں کو چھڑانے سے نفس کو تکلیف ہورتی ہے، آگر نفس کی اس تکلیف سے کھرا کر اور ڈر کر بیٹے ہے، تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری عمرت مجمی کناہ چھوٹیں ہے، اور نہ ترار لے گا۔

#### سکون اللہ سے ذکر ہیں ہے

یاور کھو! اللہ تعالی یافر باتی میں قرار اور سکون خمیں ہے ، ساری دنیا کے اسباب و
وسائل جمع کر لئے۔ لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں۔ چین خمیں ملتا۔ جن نے
آپ کو ابھی مقربی معاشرے کی مثل دی تھی کہ دبال چیے کی ریل پیل ، تعلیم کا معیار
باند ، لذت حاصل کر نے کے سارے وروازے چوہٹ کھلے ہوئے کہ جس طرح چاہو ،
لذت حاصل کر او ، لیکن اس کے باوجود یہ حل ہے کہ خواب آور گولیاں کھا کھا کہ اس کے
مدوسے سورہے ہیں۔ کیوں! دل میں سکون و قرار خمیں ، سکون کیوں نمیں ملا؟ اس لئے
کہ محتابوں میں سکون کماں خلاش کرتے پھررہے ہو ، یاور کھو! ان محتابوں اور خافر انیوں
اور مصیبتوں میں سکون نمیں۔ سکون تو صرف آیک چیز ہیں ہے ، اور وہ ہے
اور مصیبتوں میں سکون نمیں۔ سکون تو صرف آیک چیز ہیں ہے ، اور وہ ہے
آلا بیڈ شیران نامیا ہے مکان تا ان اللہ کیا ہے اور وہ ہے
آلا بیڈ شیران نامی ہے مکان آلگ گؤب

(سورة الرعد - ٣٨)

الله كى ياد ميں اطمينان اور سكون ہے ، اس واسطے يہ سمجھنا دھۇ يہے كوناؤوا بنال كرتے جائى . كے ، اور سكون ملتا جائے گا۔ ياور كھو! زندگى بھر نہيں ملے گا، اس د نياسے تزب تزب كر جاؤ ہے ، اگر نافرانيوں كوند جموڑا تو سكون كى منزل حاصل ند ہوگى۔

سکون اللہ تعالی انہیں لوگوں کو دیتے ہیں جن کے ول میں اس کی محبت ہو جن کے دل میں اس کی محبت ہو جن کے دل میں اس کی یاد ہو، جن کا دل ان کے ذکر سے آباد ہو۔ ان کے سکون اور اطمینان کو و کھو کہ ظاہری طور پر پریشان حل ہمی ہیں، فقریم فلستے ہمی محزر رہے ہیں، میں دل کو سکون اور قرار کی تعت میسرے، ابتدا اگر دنیا کابھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو

توان عافر اندل اور محتابول کو تو چھوڑتا پڑے گا، اور کنابول کو چھوڑنے کے لئے ذرا سا مجلبه کرتا پڑے گا، نفس کے مقلبلے میں ذرا ساؤٹنا پڑے گا۔

الله كا وعده جھوٹانہيں ہوسكتا

ئور ساتھ بن اللہ تعق نے بیہ وعدہ مجی فرمالیا کہ: کالذہ نِت جَاهَدُ فاحِدُ اللّهُ ا

جولوگ بہارے راست میں یہ مجلبہ اور محنت کرتے ہیں کہ مانول کا، معاشرے کا، نفس کا شیطان کااور خواہشات کانقاف چھوڑ کروہ ہمارے تھم پر چلنا چاہتے ہیں۔ توہم کیا کرتے ہیں:

#### "كَنْفُدِيَنْكُ خُسُلُكَ"

حفرت تفانوی رحمتہ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرائے ہیں کہ "ہم ان کے باتھ کو کر لے چلیں گئے" ہے اس کا چلیں گئے" ہے اس کا چلیں گئے" یہ راستہ ہے۔ " بلکہ فرایا! کہ ہم اس کا باتھ کو کر اے باتھ کو کر اس کا باتھ کو کر کے ۔ فرا باتھ کو کر کے ۔ فرا کوئی ارادہ آئرے ۔ فرا کوئی ایس کے مقالے میں ایک مرتبہ ڈٹے توسمی، مجراللہ تعالی کی در آئی ہے۔ یہ اللہ تعالی کی در آئی ہے۔

الذا " مجاهده" اى كانام ہے كه ليك مرتبه آدمى دْث كر اراده كر ليك كريد كام منس كروں كا، ولى ولى دراغ كام منس كروں كا، ولى حرائي آرے چل جائيں كے خواہشات پالى ہوجائيں كى، ول دراغ ير قيامت كرر جائے كى، ليكن بير كمناه كاكام منس كروں كا، جس ون لاس كے سامنے دُث كيا، الله تعلق فرماتے ہيں كه اس دن سے ہمارا محبوب ہو كيا، اب ہم خود اس كا ہم تور اس كا ہمتم كرك كراہے واسے رائے ہيں كہ اس دن سے ہمارا محبوب ہو كيا، اب ہم خود اس كا ہمتم كرك كراہے واسے رائے ہيں كہ اس دن ہے ہمارا محبوب ہو كيا، اب ہم خود اس كا ہمتم كيل كر استے رائے جائيں كے،

اب نواس ول کو تیرے قاتل بناتا ہے بھے

اس لے اصلاح کے رائے جس سب سے پہلاقدم "مجاعدہ" ہے اس کاعزم کرنا ہوگا بہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحص صاحب قدس مرہ بہ شعر پڑھا کرتے ہے کہ ب آردوکی خون ہول یار صرتی پالل ہول اب تو اس دل کو بنا ہے تیرے قاتل محص

جو آرزوکی دل میں پیدا ہوری ہیں، وہ چاہے برباد ہو جائیں، چاہان کاخون ہو جائیں، چاہان کاخون ہو جائیں، چاہان کاخون ہو جائے، اب میں نے قواراوہ کر لیا ہے کہ اب قواس کو بنانا ہے تیرے قاتل بجھے، اب اس ول میں اللہ بحل جائد کی عبت اس ول میں اللہ بحل جائد کی عبت جا کریں ہوگا، اب اس ول میں اللہ کی عبت جا کریں ہوگی، اب یہ کناہ شیں ہوں گے، پھر دیکھو کہ اللہ تعالی کی طرف سے کیسی محتی علال ہوتی ہیں، اور آوی ہی راہ ہول بر چل بڑتا ہے۔

یاد رکھو: کہ شروع شروع میں تو یہ کام کرنے میں ہوی وقت ہوتی ہے کہ ول تو پچھ چا دہا ہے، اور اللہ کا ایکام کو خاط ہے و یمی اس میں ہوی تعلیف ہوتی ہے، لین بعد میل کا تعلیف ہوتی ہے، لین بعد میل کا تعلیف ہوتی ہے، لین بعد میل تعلیف میں بحرہ آنے لگا ہے، اور لطف آنے لگا ہے، جب یہ خیل آنا ہے کہ میں نفس کو جو پچل دہا ہوں اور آر زووں کو جو خون کر دہا ہوں، یہ این ملک اور خالق کی خاطر کر دہا ہوں، اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ایسی اس کا تضور نہیں کر سے آپ ایسی اس کا تصور نہیں کر سے سے آپ ایسی اس کا تصور نہیں کر سے سے آپ ایسی اس کا تصور نہیں کہتے۔

مال مید تکلیف کیول برداشت کرتی ہے؟

ال کو دیکھے کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہ سخت مردی کا عالم ہے، اور کر کر استے جاڑے کی رات ہے، لحاف میں لیٹی ہوتی ہے، اور پید پاس بڑا ہے۔ اس حالت میں اس بیجے نے پیٹلب کر دیا، اب نقس کا نقاضہ تو یہ ہے کہ یہ کرم کرم بستر چھوڑ کر جاتا تو ہوا مشکل پھوڈ کر کمال جاتوں، یہ تو جاڑے کا موسم ہے، کرم کرم بستر چھوڑ کر جاتا تو ہوا مشکل کام ہے، لیکن مال یہ سوچتی ہے کہ اگر جی نہ گئی تو بچہ کمیلا پڑا رہے گا، اسکے کپڑے کے جارے اس طرح کیلا پڑا رہے گا، تو کیس اس کو بخلف نہ ہو جائے۔ اس کی طبیعت خواب نہ ہو جائے۔ اس کی طبیعت خواب نہ ہو وائے۔ وہ بے چاری اسے نفس کا نقاضہ چھوڑ کر سخت کڑا کے کے جاڑے میں باہر جاکر فیصندے پانی سے اس کے کپڑے دھو رہی ہے، اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے، یہ کوئی معمول مشتب ہے؟ لیکن ماں یہ تکلیف رہی ہو گئی معمول مشتب ہے؟ لیکن ماں یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچی قالم اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر رہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچی قالم اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر رہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچی قالم اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر رہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچی کی قالم اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر رہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچی کی قالم اور اس کی صحت ماں کے برداشت کر رہی ہے، کیوں؟ اس لئے کہ اپنے بیچی کی قالم اور اس کی صحت ماں کے

بین نظرہ ، اس لئے دہ اس سخت جازے میں اپنے نفس کے تقاضے کو پال کر کے بے سارے کام کر رہی ہے

معبت تکلیف کو ختم کر دیتی ہے

آیے عورت کا کوئی بچہ نسیں ہے، کوئی اولاد شعیں، وہ کمتی ہے بمائی بھسی طرح میرا علاج کراؤ، آگہ بجہ ہو جائے، اولاد ہو جائے، اور اس کے لئے دعائی کراتی پرتی ہے کہ دعا کرواللہ میاں سے مجھے اولاد دے دے اور اس کے لئے تعویز ، کنڈے اور خدا جانے کیا کیا کراتی چرری ہے، ایک دوسری حورت اس سے ممتی ہے کہ ارے! نو س چکر میں بڑی ہے؟ بچہ بیدا ہوگا تو تھے بہت سے مشقتیں اٹھائی بڑیں گی، جازے ی راتوں میں اٹھ کر استدے یانی سے کیڑے وصوفے ہوں سکے، تو وہ عورت جواب دیتی ہے کہ میرے لیک ہیچے ہے بزار جاڑوں کی رہتیں قربان ہیں، اس کے کہ اس بیچے کی قید و قیت اور اس کے دولت ہونے کا احساس اس کے دل میں ہے، اس واسطے اس مل کے لئے ساری تطیفی راحت بن سمی، وہ مل جواللہ ے انگ ری ہے کہ یا اللہ! مجھے اولاد وے دے ، اس کے معنی سے بیں کہ اولاد کی جنتی ذمہ داریاں میں، بھتی تکلیفیں ہیں، وہ دے دے رئین وہ تکلیفیں اس کی نظر می تکلیفیں بی حسی، بلکہ وہ راحت ہیں اب جو مال جاڑے کی رات میں اٹھ کر کیڑے دھوری ہے اس کو مبنی طور پر تکلیف تو ضرور ہو رہی ہے، لیکن عقلی طور پر اے اطمینان ہے میں بد کام اسینے بیچے کی بھلائی کی خاطر کر رہی ہول، جب یہ اطمینان ہوتا ہے تواس ونت اے اپی اردووں كو كيلنے من بحى لطف الے لكا ہے۔

اس بلت كو مولاناروى رحمته الله عليه اس طرح فرات بين:

ازمحبت تلخها شيرس شود

کہ جب محبت پردا ہو جاتی ہے کڑوی سے کڑوی چیزیں ہمی میٹی معلوم ہونے لگتی ہیں، جن کامول ہیں تکلیف ہو رہے لگتی ہیں، جن کامول ہیں تکلیف ہو رہی تھی، محبت کی خاطر ان میں بھی مزو آنے لگتا ہے، لطف آنے لگتا ہے کہ ہیں یہ کام محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، محبت کی خاطر کر رہا ہوں۔ محبت کی خاطر کر رہا ہوں۔ موں۔ موں۔

## مولی کی محبت لیلی سے کم نہ ہو

#### متخواہ ہے محبت ہے

ایک آوی ملازمت کرتا ہے، جس کے لئے میں کو سورے افعنا پرتا ہے، آہی فاسی مردی میں بستر پیٹا ہوا ہے۔ اور جانے کا وقت آگیا تو بستر چھوڑ کر جارہا ہے، قاسی مردی میں بستر پیٹا ہوا ہے۔ اور جانے کا وقت آگیا تو بستر چھوڑ کر بیوی بچل کو چھوڑ کر جارہا ہے، قلس کا تفاف تو بہ تھا کہ کرم کرم بستر میں پڑا رہتا، لیکن گھر چھوڑ کر بیوی بچل کو چھوڑ کر جارہا ہے۔ اور سارا دن محنت کی بھی ہیں جو میں ایٹ کو سوتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں، آئا ہے۔ اور دنت کو والیس آگر ہوتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں، اور دنت کو والیس آگر ہوتا ہوا پاتے ہیں بڑون تھی میں بولی ہو میں برداشت کر دہا ہے، اب آگر کوئی محض اس سے کے کہ ارے بھائی! تم ملازمت میں بست تعلیف اٹھا رہے ہو، چھو میں تماری ملازمت جھڑا ویتا ہوں۔ وہ جواب وے گا : نسیں، بھائی نہیں بردی مشکل سے تو یہ ملازمت گئی میں بردی مشکل سے تو یہ ملازمت گئی ہیں بردی مشکل سے تو یہ ملازمت گئی ہے، اس کو مرت چھڑوانا۔ اس کو صبح سویرے اٹھ کر جانے

على عن مزه آرہا ہے، اور اولاد كو يوى كو جھوڑ كر جانے على بھى مزه آرہا ہے، كيوں؟
اس لئے كداس كواس تخواه ہے محبت ہو جى ہے جو مسينے كے آخر يس لمنى والى ہے، اس
محبت كے نتیج على يہ سلى تكليفيں شيرس بن كئيں، اب اگر كسى وقت الماذ مت چھوٹ
مئى قورو آ كيررہا ہے كہ ہا كے وہ ون كمال مكے، جب سب ح كو سورے افحد كر جاياكر آ
ما، اور لوگول ہے سفار شيس كرا آ كير رہا ہے كہ جھے الماذ مت پر دويارہ بحال كر ويا
جائے، آكر عجبت كمى چيز ہے ہو جائے تواس رائے كى سلى تكليفيں آسان اور مزے
وار ہوجاتى ہيں، اسى ميں لطف آئے لگا ہے۔

اس طرح گناموں کو چھو ڈرنے میں تکلیف ضرور ہے، شروع میں مشقت ہوگی، لیکن جب لیک مرتبہ ڈٹ گئے، لور اسکے مطابق عمل شروع کر دیا تواللہ تعالی کی طرف سے مدد مجمی ہوگی، لور پھر انتاء اللہ تعالی اس تکلیف میں مزد آنے گئے گا، اللہ تعالی کی المامت میں حرد آنے کے گا۔

#### عبادت کی لذت سے آشناکر دو

ملاے حضرت واکٹر عبدالدی صاحب قدس الله سرو نے لیک مرتبہ بدی مجیب و خریب بات ارشاد فرائی، فرایا کہ انسان کے اس نفس کو لذت اور سرو چاہئے، اس کی خوراک لذت اور مزہ ہے، لیکن لذت اور مزے کی کوئی خاس شخل اس کو مطلوب شیس کے فلال سم کا سرو چاہئے، اور فلال سم کا نہیں چاہئے، بر، اس کو تو سرو چاہئے، اب تم نے اس کو خراب سم کی لذوں کا عادی بنا و یا ہے، خراب سم کی لذوں کا عادی بنا و یا ہے، فراب سم کی لذوں کا عادی بنا و یا ہے، فراب سم کی لذوں کا عادی بنا و یا ہے، فراب سم کی لذوں کا عادی بنا و یا ہے، فلال کے علم سے مطابق زعری کی لذت سے آشنا کر دو پھر یے نفس اس میں لذت اور مزہ لینے گئے گا۔

مجھے تو دن رات بے خودی جاہئے

عالب كالك مصور شعرب، خدات جان لوك اس كاكيامطاب ليت مون

(YM.)

## نفس کو تجلنے میں مزہ آئے گا

ای طرح یہ مجادہ شروع میں تو بردا مشکل لگنا ہے کہ بردا مخص سبق دیا جا مہا ہے کہ استے تفس کی مخالفت کرور انفس تو چاہ رہا ہے کہ رہا ہے کہ نیست کروں، مجلس میں فیبت کرنے کا موضوع چڑھ گیا، اب جی چارہا ہے کہ اس میں بیبت کرنے کا موضوع چڑھ گیا، اب جی چارہا ہے کہ اس میں بردھ چیز کر حصہ اول، اب اس وقت اس کولگام دینا کہ نہیں ہے گام مت کرد، یہ بردا مشکل کام لگنا ہے، لیکن یاد رکھے کہ دور دور سے یہ مشکل نظر آنا ہے، جب آدی نے یہ باور کی کہ دور دور سے یہ مشکل نظر آنا ہے، جب آدی نے یہ باور قبل کام نہیں کروں گا، تواس کے بعد اللہ تعالی کی رحمت سے اور قبل و کرم سے مدد میں ہوگی، اور چرتم نے اس لذت آرزو اور خواہش کو جو کہا ہے، اس کیلئے میں جو مزہ آئے گا۔ انشاء اللہ شم انشاء اللہ اس کیلئے میں جو مزہ آئے گا۔ انشاء اللہ شم انشاء اللہ اس کی طلاحت اس فیبت کی لذت سے کمیں ذیادہ ہوگی۔

#### ایمان کی حلاوت حاصل کرلو

حدیث میں آتا ہے کہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ: ایک مخص سے دل میں نقاضہ پیدا ہوا کہ نگاہ غلط میکہ پرڈالوں۔ اور کون مخص ہے جس کے دل جس بہ نقاضہ شمیں ہو گا، اب

کو دیکھ بی لوں ، نیکن آپ نے اللہ تعالی کے ڈر لور خشیت کے خیل سے نظر کو بچالیا۔

لور نگاہ شمیں ڈالی ، بین نگلیف ہو کی دل پر آرے چل کئے، لیکن اسی نگلیف

کے بدلے بیس اللہ تعالی ایمان کی ایس طلاحت عطافراتیں سے کہ اس کے آگے دیمھنے کی

لذت بیج ہے، یہ فی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور حدیث میں موجود

ہے۔

یہ وعدہ مرف نگا کے گنا کے ساتھ مخصوص جمیں، بلکہ ہر گناہ چموڑنے پر ہیہ وعدہ ہے، مثلاً فیبت یں بوا سرہ آرہا ہے، لیکن لیک مرتبہ آپ نے اللہ جل جاللہ کے خیال سے فیبت چموڑ دی، لور فیبت کرتے کرتے رک مجے۔ اللہ کے ڈر کے خیال سے فیبت چموڑ دی، لور فیبت کرتے کرتے رک مجے۔ اللہ کے ڈر کے خیال سے فیبت کا کلمہ زبان پر آتے آتے رک مجیا، پھر دیکھو کیسی لذت حاصل ہوتی ہے اور جب اندان محتابوں کی لذتوں کے مقابلے جس اس لذت کا عادی ہوتا چا جاتا ہے تو پھر اللہ تعدال کی محبت لور اس کے ساتھ تعلق بندا ہوجہ تھے۔

#### حاصل تضوف

حفرت علیم المت قدس الله سرو نے کیا تھی بات ارشاد فرائی، یاد رکھنے کے الآئی ہے، فرایا: "وہ فرای بات ہو حاصل ہے تصوف کا، یہ ہے کہ جب دل میں کی الماحت کے کرنے میں سستی بیدا ہو، مثلا نماز کا وقت ہو گیا، لیکن نماز کو جائے ہیں سستی ہوری ہے "اس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاحت کو کرے، اور جب گناہ ہے نیج میں ول مستی کرے تواس ستی کا مقابلہ کر کے اس طاحت کو کرے، اور جب گناہ ہے نیج میں ول مستی کرے تواس ستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ ہے اپنے " پھر فرایا کہ: " میں ول مستی کرے تواس ستی کا مقابلہ کر کے اس گناہ ہے اللہ میں تی ہوتی ہے، اور جب اس المامی میں اللہ میں تی ہوتی ہے، اور جس فض کو رہے بات حاصل ہو جائے، اس کو پھر کمی چیزی ضرورت نہیں " شذا نفسانی جس فض کو رہے بات حاصل ہو جائے، اس کو پھر کمی چیزی ضرورت نہیں " شذا نفسانی خواہ شات پر آرے چا چا چا کر اور ستھوڑے مل مار کر جب اس کو کیل دیا، تواب دہ فقس کیلئے کے چیچے میں اللہ جل چا گا گا ہین گیا۔

#### دل توہے ٹوٹے کے لئے

ہملاے والد حضرت مفتی مجر شفیع صاحب قدس اللہ مرو ایک مثال دیا کرتے ہے۔ اب تو وہ زمانہ چلا کیا، پہلے زمانے میں بونانی تحییم ہوا کرتے ہے، وہ کشتہ بنایا کرتے ہے، سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ، سکھیا کا کشتہ، اور نہ جانے کیا کیا کہ کشتے تیار کرتے ہے اور اتنا جائے کے کہ وہ سونے کو جلاتے ہے اور اتنا جائے آئے، اسم کی طاقت راکھ بن جاتا تھا۔ اور کشتہ بنا جا کہ موسنے کو جننا زیادہ جلایا جائے گا، اتناءی، اسم طاقت میں اضافہ ہوگا، اب جلا جلا کر جب کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ طلا تیار ہوگیا، کوئی اسکو ذرا سا کھالے تو پہ خسیس کمال کی توت آ جائے گی، توجب سونے کو جلا جلا کر منامنا کر پائل کر کھا کے راکھ بنا ویا تو اب بہ کشتہ تیار ہوگیا۔ ہملے حضرت والد صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے ہے کہ ان خواہشات اللس کو جب کیلو کے، اور کچل کچل کر چیں چیں کر راکھ بنا کر قاکر وہ گے، اس جی اللہ حل جاتا گا، اس جی اللہ حل جاتا گا کی توت آ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کی مجبت آ جائے گی۔ اب ول اللہ تعالی کی گا میں مجبوب بے گاہ بن جائے گا، اس جی اللہ کے ساتھ تعالی کی گاہ جس مجبوب بے گاہ بن جائے گا، اس واللہ کی نگاہ جس مجبوب بے گاہ بن جائے گا، اس وہ اللہ کے ساتھ تعالی کی گاہ جس مجبوب بے گاہ بن جائے گا، اس واللہ کی نگاہ جس مجبوب بے گاہ بن جائے گا، اس واللہ کی نگاہ جس مجبوب بے گاہ بن جائے گا، اس واللہ کی نگاہ جس مجبوب بے گاہ بن جائے گا، اس واللہ کی نگاہ جس مجبوب بے گاہ بن جائے گا، اس واللہ کی نگاہ جس مجبوب بے

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ ماز بیل بو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے تکھ آئینہ ماز بیل بم اس پر جتنی چوئیں لگاؤ کے، اتابی یہ بنانے والے کی نگاہ میں مجبوب ہوگا، بنانے والے نے اس کو اس کے بنایا ہے کہ اسے توڑا جائے، اس کی خاطر اس کی خواہشات کو کھلا جائے، اور جب وہ کچل جاتا ہے تو کیا سے کیا بن جاتا ہے، ہمارے معزرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ مرہ کیا اچھا شعر پر حاکرتے تھے کہ ۔

میں کہ سکے کاسہ ساز نے پیالہ پیک ویا اب اور بچھ کاسہ ساز نے پیالہ پیک ویا اب اور بچھ بھائیں کے اس کو بھاڑ کے اب اور بچھ بھائی جو وہ جائیں گے۔ اس کو بھاڑ ہے نہ سجھ کہ اور بچھ بنائیں گے، اندا یہ نہ سجھ کہ اور بچھ بنائیں گے، اندا یہ نہ سجھ کہ اور بھی بیان اور بھی جو وہ جائیں گے۔ وہ بنائیں گے، اندا یہ نہ سجھ کہ اور بھی بیان اور بو تکلیف ہور بی ہے وہ بے کار جا

ر می ہیں بلکہ اس کے بعد جب یہ ول اللہ تعالیٰ کی محبت کا محل بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے



قررادراس کی یاد کامخل بے گا۔ اس وقت اس کوجو طادت نصیب ہوگی، خداکی قتم ..... اس کے مقالیے ہیں منابول کی بید سلری لذخی خاک در خاک ہیں، ان کی کوئی حقیقت شیں، اللہ تعالی بید دولت ہم سب کو نصیب فرائیں ..... بس! شروع میں تموڑی سی محنت اور مشقت اتحالی بیزے گی۔ اور اس کا تام مجلبہ ہے، تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حدیث شریف ہیں اس طرح بیان فرایا کہ:

المجاهد من جاهدتنسه

مجلد در حقیقت وہ ہے جو اپنے تقس سے جہاد کر سے ، اپنے نقس کی خواہشات کو افتد کی خاطر کیلے۔ اللہ تعلق ہم سب کو اس ہر عمل کرنے کی توفق عطا فربال ، اپنے تقس کی خواہشات نقس کو قابد کرنے کی فونق معد رفتے ، آجین۔

والشددعماناان الجمديله زب العسلاين

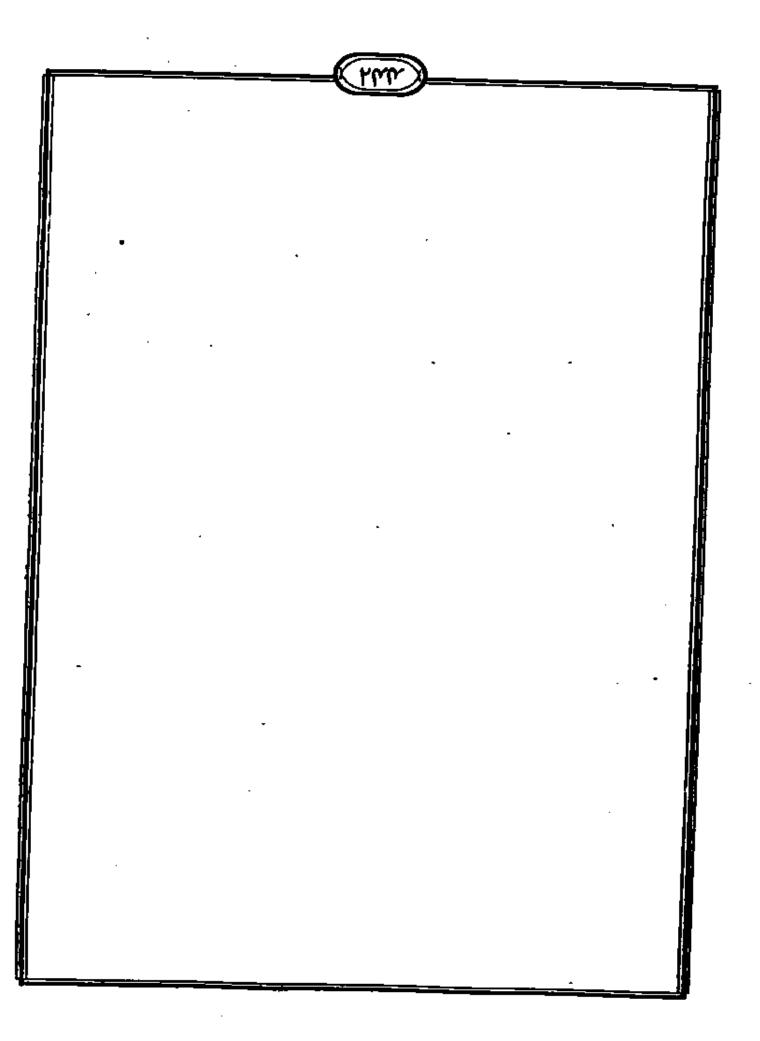



خطنب: حضرت مولانا مفتی محر تعتی عثانی مد ظلم منبط و ترتیب: محمد عبدالله میمن تکریخ و وقت: کار مئی ۱۹۹۱ء بروز جعه به بعد نماز مصر مقام: جامع مسجد بهیت المکرم ، کلفن اقبل - کراچی کمپوزنگ: برنث ماشرز

اصلی "مبلد" وہ ہے جو نئس ہے اس طرح جہاد کرے کہ نئس کی خواہشات، نئس کی آرزو تیں، نئس کے نقاضے اس کو ایک طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن انسان نئس کے ان تقاضوں اور آرزوں کو پال کر کے دومراراست اختیار کر ہے، چنانچے جو شخص اپن اصلاح کی طرف قدم برحاتا ہے۔ اس کو "مجلدہ "کرتائی ہوتا ہے۔ اور نقسانی خواہشات کے خلاف زبردسی کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے کڑوا کھوفٹ پیتا برتا ہے۔ اس کا نام "مجلدہ" ہے۔

# مجاہدہ کی ضرورت

كَالَّذِيْتَ جَاهَدُقَا فِينَا لَكُلَّذِي يَنَّهُمُهُ مِنَا اللهُ لَيْعَ الْمُعُمِنِيْنَ (سِرة المُتَكِيدِ عِنْ آست بالله صدق الله مولانا العظیم، و صدق رسوله النبی الکریم، و نحن عبی ذبک من الشابدین و الشاکریس و الشاکریس و العمد لله رب العالمین کزشتہ جعہ کو "مجابرہ" ہے متعلق جو گزارشلت کی تھیں۔ ان کا خلاصہ بہ تما کہ "مجابرہ" کے معلی بیدیں کہ نفسائی خواہشات کا مقابلہ کر کے اللہ جل جائلہ کے بھی کے مطابق جنے کی فکر کرتا۔ یہ مجابرہ ہے۔ آج اس کی مزید تفصیل عرض کرتی ہے۔ آگ میں برید تفصیل عرض کرتی ہے۔ آگ میں برید تفصیل عرض کرتی ہے۔ آب اس کی مزید تفصیل عرض کرتی ہے۔ آب اس کی مزید تفصیل عرض کرتی ہے۔ آب ہے۔ آب میں کرتا پڑتا ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟

دنیاوی کاموں میں ''مجلدہ ''

وین کا کام '' مجاہرہ '' کے بغیر شمیں چانا، بلکہ دنیا کے کام بھی مجاہرے کے بغیر شمیں ہو سکتے ، اگر کوئی فحض روزی حاصل کرتا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لئے اپنے نفس کے نقاضوں کو کچلٹا پڑتا ہے ، اس لئے نفس کا نقاضہ تو یہ ہے کہ آرام سے گھر میں پڑاسوتارہے ، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں سوتارہ عمیا تو روزی کمیے کمائیں گا۔

بجبین سے "مجابرہ" کی عادت

یجین بی سے نیچ کو مجلدے کی عادت والمنی پڑتی ہے۔ نیچ کو جب شردع میں پڑھنے کے خلاف ہوتا ہے۔ پڑھنے کے شروع میں پڑھنے کے خلاف ہوتا ہے۔ پڑھنے کے اور سے کواس کا ول شیس چاہتا، لیکن اس کواس کی طبیعت کے خلاف پڑھنے پر آمادہ کیا جاتا ہے، یہ " مجلوہ" ہے، لنذا تعلیم حاصل کرنے کے لئے، روزی کمانے کے لئے، کرونی کمانے کے لئے، بکد دنیا کے تمام مقاصد کے لئے انسان کواچی طبیعت کے خلاف کرنا پڑتا ہے، آگر انسان یہ سوسچ کہ میں اپی طبیعت کے خلاف کوئی مقصد حاصل کر ملکا ہے۔ اور نہ دین کا مقصد حاصل کر ملکا ہے۔ اور نہ دین کا مقصد حاصل کر ملکا ہے۔

#### جنت میں مجلدہ نہ ہو گا

الله تبارک و تعالی نے اس کائلت میں تین عالم پیدا فرائے ہیں۔ لیک عالم وہ ہے جس میں آپ کی ہر خواہش ہوری ہوگی، اس میں خواہش کے خلاف کرنے کی کوئی مخرورت تعین، جو ول جائے گا، وہ ہوگا۔ اس میں انسان نفس کے خواہش کے مطابق کرنے کے مواقع میسر ہوتھے، وہ عالم "جنت" ہے، کرنے کے لئے آزاد ہوگا، اس کو اس کے مواقع میسر ہوتھے، وہ عالم "جنت" ہے، جس کے پارے میں قرآن کریم نے قربایا کہ:

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَغْتَمِي ۗ أَنْفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَذَعُونَ.

(سورة فم سجده : ۱۳)

یعیٰ جو تہارا دل چاہ گا، وہ سلے گا، اور جو اگو کے وہ سلے گا، ابعض روایات میں یہ تفسیل آئی ہے کہ مثلاً بیٹے بیٹے یہ ول چاپا کہ اٹلا کا جوس فی لول۔ اب صورت حال یہ ہے کہ قریب میں نہ تو لٹلا ہے، لور نہ اٹل کا درخت ہے، اور نہ جوس فکانے واللہ واللہ اللہ کا درخت ہے، اور نہ جوس فکانے واللہ واللہ واللہ کے بیٹے کا خیل آیا،
اس وقت اللہ تعانی کی قدرت سے اٹلہ کا جوس نکل کر تمارے پاس پہنے جائے، اللہ تارک و تعالی اپنے بعول کو یہ قدرت مطافرائے کے کہ جس چیز کا دل چاہے گا، وہ سلے تارک و تعالی اپنے بعول کو وہائے کی خرورت نہیں ہوگی۔ کسی فواہش کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی ضرورت نہیں ہوگی، کسی خواہش کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی عولی، کسی عولی،

عالم جننم

دومراعالم اس کے بالکل پر عکس ہے، وہاں ہر کام طبیعت کے خلاف ہوگا، ہر کام دکھ دہینے والا ہوگا، ہر کام غم جس جلا کرنے والا، ہر کام جس تکلیف اور معیبت ہوگی، کوئی آرام، کوئی راحت اور کوئی خوشی شیس ہوگی، وہ عالم دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ آئین

بیہ عالم ونیاہے

تیسراعالم وہ ہے جس میں طبیعت کے مطابق ہی کام ہوتے ہیں، اور طبیعت کے خلاف ہی کام ہوتے ہیں، خوثی ہی حاصل ہوتی ہے، غم ہی آیا ہے، تکلیف ہی پہنچی ہے، داحت ہی ماتی ہے، اس عالم میں کسی کی کوئی تکلیف خالص شیں، کوئی راحت خالص شیں، ہر داحت میں تکلیف کا کوئی کاٹا لگا ہوا ہے، اور ہر تکلیف میں راحت کا پہنو ہی ہے۔ یہ عالم دنیا ہے، اس دنیا میں آپ ہوے سے بوے سربلید وار، بوے سے بوے ساحب و سائل سے پوچ لیج کو تہیں بوے سے بوے صاحب و سائل سے پوچ لیج کو تہیں بوے سے بوے سے بادے و کہ ہی کوئی تکلیف ہیں کوئی تکلیف ہیں کہی کوئی تکلیف ہیں ہوئے کہ تہیں گئی، اور کوئی ایک قرد بھی ایسائیس ۔ لم گاجو یہ کہ دے کہ جھے بھی کوئی تکلیف نہیں پنجی، اور کوئی ایک میری طبیعت کے خلاف نہیں ہوا، اس لئے کہ بید عالم دنیا ہے، جنت نہیں ہے، کام میری طبیعت کے خلاف نہیں ہوا، اس لئے کہ بید عالم دنیا ہے، جنت نہیں ہے، کسی کوئی خض یہ جاہے کہ بھی راحت ہی ہینچ گی، بید دنیا قوامی کام کے لئے بیائی گئی ہے، کوئی خض یہ جاہے کہ بھی راحت ہی راحت سے، بھی تکلیف نہ ہو، توابیا بھی زندگی گئی ہے، کوئی خض یہ جاہے کہ بھی راحت ہی راحت سے، بھی تکلیف نہ ہو، توابیا بھی زندگی گئی خض یہ جاہے کہ بھی راحت ہی راحت سے، بھی تکلیف نہ ہو، توابیا بھی زندگی گئی ہونہ ہی ہوئے کہ ب

قیر حیات بنر وغم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجلت پائے کیوں

لذا یہ دنیا اللہ تبرک و تعالی نے اس کام کے لئے بائی ہے کہ اس میں تمہرے دل کو راحین ہی طیس کی، اور اس کو توڑنے والے اسبب اور حالات تعجیرا ہونے ، اس لئے بیٹے جی مرتے دم کک غمرے نجلت مکن نہیں۔ اور تو اور انبیاء علیم السلام جو اس کائلت میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیفیں چیش آئیں، بلکہ بسااو قات عام لوگوں سے زیادہ چیش آئیں، ان کو بھی طبیعت کے ظلاف واقعلت چیش آئے، اس دنیا کے اندر کوئی افسان بھی ان سے نے نہیں سکنا، اگر انسان کافرین کر رہے ، اس بھی طبیعت کے ظلاف ہوگا، اگر مومن بن کر رہے ، اس بھی طبیعت کے ظلاف ہوگا، اگر مومن بن کر رہے ، اس بھی طبیعت کے ظلاف ہوگا، اگر مومن بن کر رہے ، تب بھی طبیعت کے ظلاف ہوگا، اگر مومن بن کر رہے ، تب بھی طبیعت کے ظلاف ہوگا۔ اور کان طبیعت کے ظلاف ہوگا۔

# یہ کام اللہ کی رضا کے لئے کر کو

المذا جدباس ونیا عمل طبیعت کے خلاف باتیں پیش آئی بی ہیں، تو پھر طبیعت کے خلاف باتیں پیش آئی بی ہیں، تو پھر طبیعت کے خلاف کے خلاف کام کرنے کے دو طربیتے ہیں۔ آیک طربیتیہ توب ہے کہ طبیعت کے خلاف کام مجی بھرد، صدے ہمی العلق، تکلیفیں ہمی برداشت کرو، لیکن ان تکلیفوں کے برلے میں کا تخزت میں کوئی جمید نہ ہو، اللہ تعالی میں کا تخزت میں کوئی فائدہ نہ ہو، اللہ تعالی اس سے راضی فہ ہو۔

دوسراً طربقہ ہے ہے کہ انسان اپنی طبیعت کے خلاف کام کرے، لئس کے مقاف کام کرے، لئس کے مقاضے کو کیلے، باکہ آخرت سنور جائے۔ اور اللہ تعالی اس سے رامنی ہو جائے۔ چنانچہ انبیاہ علیم السلام کی و فوت ہے ہے کہ اس دنیا میں طبیعت کے خلاف تو ہونای ہے۔ تمارا ول جاہے، یانہ جاہے، لیکن لیک مرتبہ یہ عمد کر لوکہ طبیعت کے خلاف وہ کام کریں گے جس سے اللہ تعالی رامنی ہوگا۔

مثل نماز کاونت ہوگیا۔ مجد سے پکل آری ہے، لیکن جانے کو دل نمیں چاہ رہا ہے۔ اور ستی ہوری ہے، تواب لیک راستہ یہ ہے کہ دل کے چاہتے پر عمل کر لیا، فور یستر پر لیٹے رہے، اور استے بی دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ دروائے پر لیک ایسا آدی آگیا ہے جس کے لئے نگلنا ضروری ہے، چنانچہ اس کی خاطر بستر چھوڑا، لیک ایسا آدی آگیا ہے، نتیجہ یہ نگلا کہ طبیعت کے ظاف بھی ہوا۔ خواہش کے ظاف بھی ہوا، اور باہر نکل میے، نتیجہ یہ نگلا کہ طبیعت کے ظاف بھی ہوا۔ خواہش کے ظاف بھی ہوا، خواہش کے ظاف بھی ہوا، اور آرام بھی نمیں طا، تکلیف جول کی توں رہی۔ اندا آدی یہ سوچ کہ تکلیف سے بہتا تو میرے تبخد اور قدرت علی شیس ہے، اس لئے کون نہ جی اللہ کو راضی کرنے بیا تھے سے نکا نہ برداشت کراوں۔ یہ سوچ کر اس وقت اٹھ کر نماز کے لئے چلا حالے۔

# أكراس وفتت بادشاه كالبيغام آجائ

ہلے حضرت ذاکر عبد العی صاحب قدس اللہ سرہ ہلاے گئے ہوی کار آمد باتیں فرایا کرتے ہتے۔ چنانچہ فرماتے کہ بھی! اگر حمیس نماز کے لئے جانے میں سنتی ہوری ہو۔ بیاسی دین کے کام میں سستی ہوری ہو، مثل فجری نماذ کے لئے یا تجد کی نماز کے لئے مستی ہوری ہے۔ آگو تو کھل گئی، گرفیند کا غلبہ ہے، ہر پھوڑ نے کو ول نمیں چاہ رہا ہے تو اس وقت ذرا میہ سوچہ کہ اس فیند کے غلبے کے عالم میں آگر تمہدے پاس میہ بیغام آجائے کہ مربراہ ممکت جمیس بہت بوا اعزاز دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ اعزاز اس وقت تحمیس سلے گا، تو یہ بھا کہ اس وقت وہ فیند اور وہ ستی باتی رہے گئی؟ غلبرہے کہ وہ فیند اور سستی سب خاتب ہو جائی۔ کیوں؟ اس لئے کہ تمہدے دل میں اس اعزاز کی قدر و منزات ہے، جس کی وجہ سے تم طبیعت کے ظاف کر نے بر آبادہ ہو جائے کہ، اور میہ سوچ کے کہ کہاں کی غفلت، کہاں کی فیند، اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لئے فیند اور آرام چھوڑ کر فیرا نکل کھڑے ہو، اپنی داحت چھوڑ سے ہو، تی دوا جس کہ جائے ہو، آپنی داحت چھوڑ سے ہو، تو پھر اللہ اور اسم الحاکم الحاکمین کو رامنی کرنے ہو، اپنی داحت اور فیند نمیں چھوڑ سکتے؟ جس جل جلا لہ اور اسم الحاکمین کو رامنی کرنے کے لئے داحت اور فیند نمیں چھوڑ سکتے؟ جب کی نہ کمی وجہ سے داحت اور فیند نمیں چھوڑ سکتے؟ جب کی نہ کمی وجہ سے داحت اور فیند تعیس چھوڑ سکتے؟ جب کمی نہ کمی وجہ سے داحت اور فیند نمیں چھوڑ سکتے؟ جب کمی نہ کمی وجہ سے داحت اور فیند چھوڑ تی ہے تو پھر کیوں نہ اللہ کو دامنی کرنے کے لئے داحت اور فیند نمیں چھوڑ سکتے؟

#### الله تعالی ان کے ساتھ ہوگا۔

حعزات انبیاہ علیم السلام کا یمی پیغام ہے کہ اپ نفس کو طبیعت کے خلاف ایسے کام کرنے کی علوت ڈالو جو اللہ تعالی کو راضی کرتے والے ہوں، اس کا یام "مجلبه " ہے۔ جو صدے اور جو تکیفیں غیر اختیاری طور پر پہنچ رہی ہیں، بظاہران سے کوئی فائدہ حاصل نمیں ہورہا ہے، لیکن اللہ تعالی کا وعدہ ہے جو لوگ ہاری خاطریہ "مجلبه "کرین ہے مردر ان کا باتھ "کرین کے خلاف کام کرین ہے تو ہم ضرور ان کا باتھ کی کرین ہے۔ اس کے خلاف کام کرین ہے تو ہم ضرور ان کا باتھ کی کرین سے اس مردر ان کا باتھ کی کرکر اسینے رائے ہے کہ کی مردر ان کا باتھ کی کرکر اسینے رائے ہے کہ اس کے خلاف کام کرین ہے تو ہم ضرور ان کا باتھ کی کرکر اسینے رائے ہے کہ کی مردر ان کا باتھ کی کرکر اسینے رائے ہے کہ میں ہے،

والَّذِيْنَ جَاعَدُوا فِيا لَنَهْدِ بِنَهُمْ سُبُلَا، وَإِنَّ اللَّهُ لَتُ الْمُحُسِينَ الْوَوْدِ وَاللَّهُ لَتَ الْمُحُسِينَ الوود ووراست برجل ربا ہے، وو محسنین میں سے ہے، اور الله بارک و تعالی محسنین کا ساتھی بن جاتا ہے۔

#### ده کام آسان موجائيگا

الله جارک و تعلق کے ان کا مائتی بن جانا ہے؟ اس طرح کہ شروع بیل اللہ کی مخالفت جیں بیزی و شواری معلوم ہو رہی تھی، طبیعت کے ظارف کر تا بوا احشکل معلوم ہو رہی تھی، طبیعت کے ظارف کر تا بوا احشکل معلوم ہو رہا تھا۔ گین جب الله تعلق کے بحروے پر الله کو راضی کرنے کے لئے چل کھڑے ہوئے ہوئے و پھر وہی راستہ اس کے لئے آسان ہو جانا ہے۔ الله تعلق اس کے لئے آسان ہو بانا ہے۔ الله تعلق اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں۔ لیک محض کو نماز کی عادت نہیں ہے، نماز پڑھنا بھاری معلوم ہوتا ہے، بایخ و وقت کی نماز پڑھنا اس کے اس نقاضے کے باوجود بایخ و وقت کی نماز پڑھنا اس کے اس نقاضے کے باوجود منز پڑھنی شروع کر دی، یمال تک کہ نماز کر سے جس کوئی شفت ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے اگر کوئی ہے کہ بڑار روپے نے لو، اور آج کی نماز چھوڑ دو، بتاہے کیا وہ فیض نماز پڑھوڑ نے پر راضی ہوگا، اس لئے کہ جس کام پڑارواں روپے لے کر بھی لیک نماز چھوڑ نے پر راضی نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس کام بڑارواں روپے لے کر بھی لیک نماز چھوڑ نے پر راضی نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس کام بڑارواں روپے لے کر بھی لیک نماز چھوڑ نے پر راضی نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس کام بڑارواں روپے لے کر بھی لیک نماز چھوڑ نے پر راضی نہیں ہوگا، اس لئے کہ جس کام بھی اس کے کہ جس کام اس کے کہ جس کام اس کی کر بہا تھا، تھوڑ سے سے عرصے جس فائد جارک و تعلق نے اس کو پہلے وہ مشکل سمجھ رہا تھا، تھوڑ سے سے عرصے جس فائد جارک و تعلق نے اس کو پہلے وہ مشکل سمجھ رہا تھا، تھوڑ سے سے عرصے جس فائد جارک و تعلق نے اس کو پہلے وہ مشکل سمجھ رہا تھا، تھوڑ سے سے عرصے جس فائد جارک و تعلق نے اس کو پہلے وہ مشکل سمجھ رہا تھا، تھوڑ سے سے عرصے جس فائد جارک و تعلق نے اس کو پہلے اس کر دیا۔

## أكے قدم تو يوحاؤ

یی مل پورے دین کا ہے، اگر انسان بیٹے کر سوچھا رہے تواس کو مشکل نظر
آنگا، لیکن جب وین کے دائے پر چاتا شروع کر دے توافلہ جارک و تعالی اے آسان فرادیے ہیں، حضرت تعالی رسدة الله علیہ اس کی آیک مثل دیا کرتے ہے کہ آیک لیمی مزک سیدھی جاری ہو، اور اس کے دونوں طرف در ختوں کی قطاریں ہوں، وائیں طرف ہیں اور بیش طرف ہی اب اگر کوئی فض اس سڑک پر کھڑا ہو کر دیکھے تواس کو یہ نظر آئے گا کہ در ختوں کی دونوں قطاریں آپس میں آئے جاکر ال کی ہیں۔ اور آگے راست بند ہے، اگر کوئی احتی فض یہ کے کہ چوکلہ آگے جال کی ہیں۔ اور قطاریں آپس میں آئے جاکر ال کی ہیں۔ اور قطاریں آپس میں اس کی ہیں۔ اور قطاریں آپس میں اس کی ہیں۔ اور قطاریں آپس میں آئے جاکہ در ختوں کی در ختوں کی قطاریں آپس میں اس کی ہیں۔ اس ائے اس سڑک پر چانا بیکار ہے، تو یہ ختی کہ جو کہ دی گھن مزل کا

پہنے سکے گاہورات کو بند دیکھنے کے بادبور آگے قدم بردھائے گا۔ اس لئے کہ جب وہ
آگے قدم بردھائیگا تواسے نظر آئے گاکہ حقیقت میں راستہ بند نہیں تھا، بلکہ آجھیں
دھوکہ دے رہی تھی، جول بول وہ آگے بردھتا چلا جائیگا، راستے کھلتے چلے جائیں گے،
اس لئے دین کے راستے پر چلنے والوں سے اللہ جارک و تعالی فرمار ہے ہیں کہ دور دور
سے مشکل سمجھ کر مت بیٹہ جاتو، اللہ کے بھروے پر آگے قدم بردھانا شروع کر دو،
جب آگے قدم بردھاتو کے تواللہ تعالی تممارے لئے راستہ آمان فرما دیں گے۔ البتہ
ہمت سے کام کرنے کی ضرورت بھٹ رہے گی، اور طبیعت کے خلاف کام کرنے کا
عزم کرنا پڑے گا۔ لورای کانام "عجلیہ " ہے۔

#### جائز کاموں ہے رکنابھی مجلدہ ہے

اصل مجارہ تو یہ ہے کہ انسان جو ناجائز اور شریعت کے ظاف کام کر رہا ہے،
ان سے اپنے آپ کو بچائے، اور اپنے نقس پر زیرد کی دباؤ ڈال کر ان سے باز رہے،
لیکن چو تکہ جارا نفس لذتوں کا، خواہشات کا اور راحتوں کا عادی ہو چکا ہے۔ اور انتا
زیادہ عادی بنا ہوا ہے کہ اگر اس کو اللہ کے راستے کی طرف اور شریعت کی طرف موڑنا
چاہو تو آسائی سے نہیں مڑا، بلکہ وشواری پیدا ہوتی ہے، اس لئے اس نقس کو رام
کرنے کے لئے اور اللہ کے بتا، ہوئے ادکام کے آباح بنانے کے لئے اس کو بعض
مبل اور جائز کاموں سے بھی روکنا پڑتا ہے، اس لئے کہ جب نفس کو جائز کاموں سے
روکیس کے تو پھر اس کو لذتوں کو چھوڑنے کی عادت پڑے گی، اور پھر اس کے لئے
باجائز امور سے بچنا بھی آسان ہو جائیگا، صوفیاء کرام کی اصلاح میں اس کو بھی
"مجابو "کما جاتا ہے، اس کو بھی

مثلاً خوب پید بھر کر کھانا کوئی مناہ کا کام نمیں، لیکن صوفیاء کرام فراتے ہیں کے خوب پید بھر کر مست کھانی، اس لئے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نفس عافل ہو جائے، اس لئے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نفس عافل ہو جائے، اس لئے نفس کو عادی بنائے کے لئے کھانے میں تصوری می کی کر دو، یہ بھی "مجلیه" ہے۔

حفرت مولانا محد يعقوب صاحب رسدة الله عليه سه كمى في وجها كه حفرت!

یه كیابات به كه صوفیاء كرام بعض جائز كامول سه بمی دوك دسیة بین ؟ اور ان كو چهزا
دسیة بین و طائكه الله تعالی في ان كو جائز قرار دیا به ؟ حفرت واللف بوات بوات بارای كه
دیکمواس کی مثال بید به كه به كلب كاور ق به اس ورق كو موثوه موثر دیا، ایجمااس كو
سیدها كرد، اب وه ورق سیدها نسس بونا، بهت كوشش كرلی و كین وه دوباره مراجاته به
آب في فرایا كه اس كوسیدها كرف كا المربقة بید به كه اس ورق كو كالف سمت بین موثر
دو، بید سیدها بو جائیا، بهر قرایا كه بید نفس كا كافذ بمی كتابول كی طرف مرا بواب،
محصیتول كی طرف مراج بواب، اب اكر اس كوسیدها كرنا چابو كه توب سیدها نمین
بوگا، اس كودوسری طرف موثر دو، اور تموز شخت مباحلت بمی چهزا دوجس سه نتیج ش به
بالكل سیدها به و جائیا و نور راستة یر آجائیا، به بمی "مجابه" به به

#### چار مجاہدات

چنانچ موفیاء کرام کے یہاں جار چنزوں کا بجارہ کرانا مشہور ہے، ۱۔ تقلیل طعام ، کم کمنا۔ ۲۔ تعلیل کام ، کم پولنا۔ ۳۔ تقلیل منام ، کم سونا، ۲۔ تعلیل الانسآلاط مع المانام ، توگوں سے کم لمنا۔

# کم کھلنے کی حد

ا \_ تقلیل طعام ، کم کھلا۔ پہلے زانے میں صوفیاء کرام کم کھلنے پر بوے بوے مجابدے کرایا کرتے بتنے ، یہاں کک کہ فاقہ کئی کک نوبت آ جاتی تنی ، لیکن حصرت تحیم قاصت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرونے فرمایا کہ بید زمانہ اب قسم کی مجابدوں کا نمیں ہے ، اب تولوگوں ویے تی کزور ہیں۔ آگر کھلاکم کر دیں کے تولوگوں دیے تی کزور ہیں۔ آگر کھلاکم کر دیں کے تولوگوں نے بیلے بو کہ پہلے جو عبادت کر تا تھا ، اس سے بھی محردم ہو جائے۔ اس لئے فرمایا کہ آج کے دور میں انسان لیک بات کی بایری کر لئے نوبھر تقلیل طعام کا مقعد حاصل ہو جائے گا، وہ بید کہ جب کھلا کھانے ابری کر لے نوبھر تقلیل طعام کا مقعد حاصل ہو جائے گا، وہ بید کہ جب کھلا کھانے

پیشہ و کھانا کھاتے وقت آیک مرحلہ ایسا آ آئے کہ اس وقت ول پی بیر و و پیدا ہو آ ہے کہ اب مزید کھاؤں یانہ کھاؤں؟ کچھ اور کھاؤں یانہ کھاؤں؟ بس جی وقت بیہ ترود کا مرحلہ آئے، اس وقت کھانا چھوڑ وو، اس سے تقلیل طعام کا ختا ہورا ہو جائے گا۔ اور بیہ جو ترد و پیدا ہو آ ہے کہ حزید کھاؤں یانہ کھاؤں؟ بیہ عقل اور طبیعت کے ورمیان لڑائی ہوتی ہے۔ کیونکہ کھانا کھانے میں مزہ آرہا ہے، تواب قنس بید نقاضہ کر رہا ہے کہ اور کھانا کھاکر مزہ لے لے ، اور مقل کا نقاضہ بیہ ہوتا ہے کہ اب حزید کھانا مت کھاؤ، اب مزید کھاؤ کے تو کیس بیلانہ پڑ جاؤ، قلس اور مقل کے درمیان بیہ لڑائی ہوتی ہے، اور اس لڑائی کانام ترد و ہے، الذاا یہے موقع پر قنس کے نقاضے کو چھوڑ دو، اور عقل کے نقاھے پر عمل کر او۔

# وزن بھی تم اور اللہ بھی راضی

یہ مضمون بی نے حضرت والد بابد مولانا مفتی محد شفیح صاحب قدس اللہ سرو

سے اور حضرت واکثر حبد النہی صاحب رہ نہ اللہ علیہ ہے کئی بار سنا، اور مواحظ بی بی

یوحا، لیکن بعد میں آیک باہر واکثر کا مضمون نظر ہے گزرا، جس بیں اکھا تھا کہ:

آج کل اوگ اپنے بدن کا وزن کم کرنے کے لئے طرح طرح کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔ کس نے روثی چھوڑ دی۔ کس نے دوپسر کا کھانا چھوڑ دیا۔ آج کل کی

اصطفاح بیں اس کو " وائیلنگ" کے جیں۔ بورپ بیں اس کا بہت رواج ہے، یہ چیز دہال

ویکی طرح پیملی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جم کا وزن کم ہوجائے۔ اور خاص
طور پر خواجین میں اس کا اتنارواج ہے کہ گولیاں کھا کھا کر وزن کم کرنے کی کوشش کرتی

ہیں۔ ادر بعض او قات اس میں مرجی جاتی ہیں۔

یں کے بعد وہ ڈاکٹر لکھتا ہے کہ میرے نفدیک وزن کم کرنے کا سب سے
بہترین طریقت ہے کہ آدی نہ تو کسی وقت کا کھااست قل چھوڑے ، نہ روٹی کم کرے ،
پکٹہ ساری عمراس کا معمول بنالے کہ جتنی بھوک ہے۔ اس سے تعوڑا ساکم کھاکر کھا ا بند کر دے۔ اس کے بعد اس اڈاکٹر نے بعین ہے بات تکسی ہے کہ جس وقت کھانا کھاتے بوے یہ تردد ہو جائے کہ کھانا کھاؤں بانہ کھاؤں ، اس وقت کھانا چھوڑ دے ، جو محفی 120

اس پر قمل کرے گا، اس کو کھی بدن ہو صفی آور معدے کے فراب ہونے کی شکایت فریس ہوگی، اور نہ اس کو ڈائیٹک کرنے کی ضرورت ہیں گائے گی۔

میں بات حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھاتوی قدس اللہ سرو کئی سال پہلے لکھ کے تصد اب جابو تو وزن کم کرنے کی خاطر اس پر عمل کر لو، جابو تو اللہ کو رامنی کرنے کی خاطر اس معودے پر عمل کر لو۔ لیکن آگر تفس کے علاج کے طور پر اللہ کو رامنی کرنے کے خاطر اس معودے پر عمل کر لو۔ لیکن آگر تفس کے علاج کے طور پر اللہ کو رامنی کرنے کے لئے یہ عمل کرو سے تواس کام میں اجر و تواب بھی لے گا، لور وزن بھی کم ہوجائے گا۔ لیکن اجر گا۔ لور آگر صرف وزن کم کرنے خاطر کرد کے قشاید وزن تو کم ہوجائے گا۔ لیکن اجر و تواب جیس لے گا۔

#### لنس کولذت سے دور رکھا جائے

## پیٹ بھرے کی مستیل

بورا پید بحرکراس طرح کمانا کہاس کاکوئی حصہ طالی تدرہے، آگرچہ فقنی انتبار سے باجائز شیں۔ حرام شیں، لیکن بدانسان کے لئے جسمانی اور روحانی ووٹول تشم کی بماریوں کاسب اور ذریعہ ہے، اس لئے کہ جتنی معصیتیں اور بافرانیاں ہیں۔ وہ سب بھرے ہوئے ہید پر سوجمتی ہیں، اگر آوی کا پید بھرا ہوانہ ہو تو یہ ممتاہ اور نافرائیاں میں سوجتیں، اس لئے تھم ہیر ہے کہ " رشیع " لیتی پید بھرے ہونے سے اپنے آپ کو پچلا چاہیئے۔ اس کا نام " تفکیل طعام " کا مجلمہ ہے۔

# كم يولنا "أيك مجلبره" ب

دومری چرے "تقلیل کام" بنت کم کرتا۔ یعی می سے شام کے یہ ہملی نیان قینی کی طرح ہل رہی ہے، اور اس پر کوئی روک ٹوک نیس ہے۔ جو مندیں آریا ہے۔ انسان بول رہا ہے ، یہ صورت حل فلا ہے۔ اس نے جب تک افسان اس زیان کو نگام نیس دے گا، اور اس کو قاید نیس کرے گا، اس وقت تک یہ کتا کرتی رہے گی، کو نگام نیس دے گا، اور اس کو قاید نیس کرے گا، اس وقت تک یہ کتا کرتی رہے گی، یادر کھیے ، صدیت شریف میں ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ انبان کو اواد اور کھیے مند جتم میں ڈالنے وائی چراس کی زبان ہے، اس لئے کہ جب زبان کو آواد ہمور رکھا ہے۔ اس پر روک نوک نیس ہے تو پھرود زبان جموت میں جانا ہوگی۔ فیبت ہیں جانا ہوگی، ول آولری میں جانا ہوگی، ان کتا ہول کے سب وہ جتم میں جائے گا۔

#### زبان کے منابول سے نے جائے گا۔

اس فے انسان کو موقعلیل کلام "کا مجلوہ کرتا پڑتا ہے کہ بات کم کرے، ذیان سے فنسل بات نہ نکالے، خرورت کے مطابق بات کرے، اور بولتے سے پہلے یہ سوسیج کہ یہ بات کرنا میرے لئے مناسب ہے یا نہیں؟ کسی کناہ کی بات تو نہیں، اور بااجہ ذبان چلانے سے نئے، اور پھر آ ہستہ آ ہستہ انسان کم بولئے کا عادی ہوجاتا ہے، پھر بیہ ہوتا ہے کہ بولئے کہ ول جادرہا ہے، لیکن اس نے اپنی اس خواہش کو دبادیا تواس کے بیم وقائے کہ دل جادرہا ہے، لیکن اس نے اپنی اس خواہش کو دبادیا تواس کے نتیج میں ذبان پر قابو پیدا ہوجاتا ہے۔ اور پھروہ جموث، نیست اور اس طرح کے دو سرے گن چوں میں جنال تیں ہوتا۔

جائز تفریح کی اجازت ہے

یہ جو فضل میں مجلس ارائی ہوتی ہے، جس کو آج کل کی اسطال میں می شہب کما جاتا ہے، کوئی ووست مل کیا تو فورا اس سے کما کہ آؤ ذرا چینہ کر کپ شپ کریں، یہ کہ شپ ان انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ہاں! شریعت نے ہمیں تعوی بہت تفری کی مجی اجازت دی ہے۔ نہ صرف اجازت دی ہے باکہ تی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرایا کہ:

روحوااله لوبساعةً خداعة (كولمعال- ٥٣٥٨)

ین دلول کو تعوارے تعوارے وقفے سے آرام ہی دیا کرو، ٹی کریم ملی اللہ علی ملی تعلیمات پر قربان جائے کہ جارے حراج، جاری نفیات اور جاری مغرودیات کو ان سے ذیادہ پہلے نے والا اور کون ہوگا، وہ حلت ہیں کہ آگر ان سے کما گیا کہ اللہ کے درکے علاوہ پکھ نہ کرو، ہروقت ذکر اللہ جی مشغول رجو تو یہ ایا ہیں کر شکیل سے۔ اس لئے کہ یہ فرشت نہیں ہیں۔ یہ تو انسان ہیں۔ ان کو تعوارے سے آرام کی ہی ضرورت ہے، اس لئے تفری کے ساتھ بنس پول لینا نہ صرف یہ کہ جاز ہے۔ باک کئی بات کرنا، خوش معلی کے ساتھ بنس پول لینا نہ صرف یہ کہ جاز ہے۔ باک پہندین ہے، اور تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سات ہے۔ لین اس جی زیادہ پہندین ہے، اور تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سات ہے۔ لین اس جی زیادہ سیمہ کہ وجانا کہ اس جی زیادہ تو ہے۔ اس لئے قربایا جارہے کہ سیمہ کہ وجانا کہ اس جی کی گئی گئی شر بریاد ہو رہے ہیں گئی او قات شائع ہو رہے ہیں تو ہائی کی مادت پر اینا کو الذی طور پر گنا کی طرف اپنانے وائی ہے۔ اس لئے قربایا جارہا ہے کہ تھی باتی کی عاوت ڈالو، لوریہ بھی " جابت سے۔ اس لئے قربایا جارہا ہے کہ تھی باتی کی عاوت ڈالو، لوریہ بھی " جابت سے۔ اس لئے قربایا جارہا ہے کہ تاری کی عاوت ڈالو، لوریہ بھی " جابت ہے۔ اس لئے قربایا جارہا ہے کہ تم باتی کی عاوت ڈالو، لوریہ بھی " جابت ہے۔ اس لئے قربایا جارہا ہوں ہے۔ اس لئے قربایا جارہا ہی ہے۔ اس کے قربایا جارہا ہے کہ تھی بھی اس کی کی عاوت ڈالو، لوریہ بھی " جابت ہے۔ اس کے قربایا جارہ ہے۔

مملن سے باتیں کرناسنت ہے

میرے والد ماجد حضرت منتی محد شفع صاحب رے اللہ علیہ کے پاس آیک صاحب آئے گئہ علیہ کے پاس آیک صاحب آئے گئہ علیہ کے پاس آیک صاحب آئے گرتے تھے۔ جب مجمی آئے تو بس اوحراد حرکی باتیں شروع کر دیتے ، اور رکنے کا تام نہ لیتے ، ہمارے سب بزر کوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آگر کوئی محمل میں کر لینے کے لئے آیا تو اس کا آگر ام کرتے ، اس کی بات

سنے، اور حی ظامکان اس کی تشنی کی کوشش کرتے، یہ کام ایک معروف آوی کے لئے برا مشکل ہے، جن لوگوں کی زندگی معروفیات سے ہمری ہو، وہ جان سکے ہیں کہ یہ کتا مشکل کام ہے۔ لیکن حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور افقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سے کوئی فض طنے کے لئے آیا، لور آپ سے بات کرنا مشروع کر آتو آپ اس کی طرف سے مجمی منہ نہیں موڑتے تھے، جب تک وہ خود علی منہ نہیں موڑتے تھے، جب تک وہ خود علی منہ نہ موڑ سے، جب تک وہ خود علی منہ نہ موڑ سے، اس کی بات سنتے رہے تھے، چنانچہ مدیث کے الفائل ہیں کہ ب

#### حتىتكون هوالمنصرف

( المنظر ملی الله ملی الله علیم و ملم )
حتی کدود خود عی ته چلا جائے ، بید کام بردا مشکل ہے ، اس کے کہ بعض ایک لیے ہی تا میں اللہ کی کہا ہے تا کہ بدخی ایک کے کہ بعض ایک لیے ہی تا کہا ہے تا کہا ہے کہ کرنے کے عادی ہوئے ہیں ، ان کی پوری بات پوری توجہ سے سنما لیک مشکل کام ہے ، لیکن حضور صلی الله علیه و سلم کی سنت کی وجہ سے ہمارے برد مول کا بے طریقة رہا ہے کہ آنے والے کی بات سنتے ، اس کی تشفی کرتے ،

#### اصطلاح كاليك طريقته

لیکن آگر کئی فض اسطلاح کی قرض ہے آ آ قاس پر روک توک ہوتی تھی، ہر طال! وہ صاحب آگر باتی شروع کر دیتے۔ اور حضرت والد صاحب سے بیت ہاس کی باتیں سنتے رہے ، ایک ون ان صاحب نے آگر حضرت والد صاحب بیت بیت کی درخواست کی کہ حضرت! بیں آپ ہے اصلای تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں ، بیرے کے کئی وظیفہ کوئی تہیج بنا دیتے ، حضرت والد صاحب نے قربایا کہ تمارے لئے کوئی تہیج اور وظیفہ نہیں ہے ، تمارا کام ہے ہے کہ زبان کو تاج می کرو، اس پر آلا والو، تم ہو ہروقت ہو لئے رہن دبان ہے ہو، زبان نہیں رکتی ، یہ غلط ہے۔ آکندہ جب آو تو بالکل خاموش بیشے رہو، زبان سے کوئی لفظ نہ نگانا۔ اب اس پایندی کے بیتے میں ان صاحب پر قیاست گرد می ۔ یہ خاموش بیشے کا مجلیدہ ان ساحب پر قیاست گرد می ۔ یہ خاموش بیتے کا مجلیدہ ان کے برار مجلیدوں سے بھلای تا۔ اب بو آگر برار مجلیدوں سے بھلای تا۔ اب بو آگر برار مجلیدوں سے بھلای تا۔ اب بو آگر برار مجلیدی وجہ سے نہ والے پر مجبور ہیں ۔ اور اس علاج کی وجہ سے اللہ بیدا ہوتا ، لیکن پابندی کی وجہ سے اللہ بولے پر مجبور ہیں ۔ اور اس علاج کی وجہ سے اللہ بیدا ہوتا ، لیکن پابندی کی وجہ سے اللہ بولے پر مجبور ہیں ۔ اور اس علاج کی وجہ سے اللہ بیدا ہوتا ، لیکن پابندی کی وجہ سے اللہ بیارے کو اللہ بین بولے کے اللہ بیدا ہوتا ، لیکن پابندی کی وجہ سے اللہ بیار کی وہا کر ا

دیا۔ اس کے کہ حضرت والد صاحب بیہ سمجھ سے تھے کہ ان کی بنیادی پہلی ہے ، جب بیہ جب ہے گا، چنانچہ کچھ عرصہ بعد اللہ جب بیہ تھا گا، چنانچہ کچھ عرصہ بعد اللہ تعناقی سے اللہ سے کہاں پہنچادیا۔ ہرلیک کی بہلی الگ الگ ہے، الذا حالت کو دکھی سے اللہ سے کہاں پہنچادیا۔ ہرلیک کی بہلی الگ الگ ہے، الذا حالت کو دکھی کر بھنے علاج تجویز کرتا ہے کہ اس کے لئے کونساطان مفید ہوگا، ہر حال ہے "انقلیل کام" کا مجانبہ ہے۔

#### کم سوتا

# لو کول سے تعلقات کم رکھنا

پوتھا مجلد، ہے "تعلیل الاختاط مع النام" یعنی لوگوں سے ممیل جول کم کرنا،
اور بہت زیادہ ممیل جول سے پر تیز کرنا، اس کئے کہ انسان کے جتنے زیادہ تعلقات
عوظے، انہی کنابوں جی جتلا ہونے کا اندیشرہ گا۔ تجربہ کر کے دکھ لو، آج کل تو
تعلقات بوحلا ہا تاہدہ ایک فن اور جنرین کیا ہے، جس کو " پیک ریلیشن " Public (Public)
ما جاتا ہے، جس کا متعدد یہ ہے کہ لوگوں کے ماتھ تعلقات زیادہ پرا
کرد، اور اپنا اثر رسوخ بوحاد، لور ان تعلقات کی بنیاد پر اپنا کام نکالو، لیکن ہمارے
مزرگوں نے اس سے منع فرایا ہے کہ بلا ضرورت تعلقات نہ بوحائ جائیں۔ بکد

ول ليك أنينه ہے

اس کے کہ اللہ تعلیٰ نے ازبن کے دل کولیک آیند ہتایا ہے، جو تقسیر انسان کے معلقت کرتی ہے، اس کا عکس ول پر جم جاتا ہے، ابدا جب انسان کے تعلقت زیادہ ہو تھے آئیں گے، اس کا عکس ول پر جم جاتا ہے، ابدا جب انسان کے تعلقت زیادہ ہو تھے آئیں گے، اور جب برے کامول میں معروف لوگ ملاقت کریں مے قو ان کے کامول کا عکس ول پریٹ کا، لور اس سے دل فراب ہوگا، اس نے قرابیا کہ دومرے لوگوں سے بلا مغرورت ذیادہ نہ ملو، دو سرے لوگوں سے انتخاب جننے کم ہول کے، انتابی اللہ جل شرورت ذیادہ نہ ملو، دو سرے لوگوں سے انتخاب جننے کم ہول کے، انتابی اللہ جل شرورت نیات میں صافحہ ہوگا۔ مولانا روی رسمة الله علیہ قرابے جس کہ ۔

تعلق عجلب، است وب مامکی چون بیوندها پیکسیلی واملی

لین یہ تعاقات اللہ آئی کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں جہاب اور پردے بن مائے تعلق قائم کرنے میں جہاب اور پردے بن میلے جی، دنیا کی جتنی تحبیتیں بڑھیں گی کہ اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے اللہ جارک و تعلق ہیں گی آئے گی، البتہ جو حقق العباد جیں۔ وہ ہے التابی اللہ جارک و تعلق ہیں کی آئے گی، البتہ جو حقق العباد جیں۔ وہ ہے تنک اداکر سنے ہیں، ان میں کو آبی میں کرتی ہے ۔ لیکن بناوجہ تعلقات میں بڑھا اللہ میں اللہ میں کو آبی میں کرتی ہے۔

بہر طل یہ بجابرات اس کے کرائے جاتے ہیں، ماکہ ہفرایہ لاس قادی ہو اس اللہ ہور الله کا کرنے اللہ اللہ بھوڑ و ۔ ، اس کے یہ بجابرات ہرانسان کو کرنے بھائیں اور بہتریہ ہے کہ یہ بجابرات کمی رہنمائی گرانی میں کر ۔ ، خود اپی مرمنی اور این فرد سے یہ فیصلہ کرے گاکہ میں کہتا اس کے فیصلہ کرے گاکہ میں کہتا اس کے فیصلہ کرے گاکہ میں کہتا کہ میں کہتا کہ میں کہتا ہے فیصلہ کرے گاکہ میں کہتا کہ میں کہتا نہ کھوں ۔ کہتا نہ کھوں ، کتا نہ کھوں ، کتا نہ کھوں ، کتا نہ کھوں ، کتا نہ کھوں اور ہم کموں بازان ہور کے اور ہم کما احتمالی ہو کئی ہے کہ بھائی کا کرتھا تو اس کے احتمالی ہو کہتے ہے کہ اخد تعمالی ہو کہتے ہے کہ اخد تعمالی ہو کہتے ہوئے ، اور ہم کام احتمالی میں رہ کر ہوتا رہے گا۔ اخد تعمالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی قدیق مطافرائے۔ کامن

وآخردعوانا الزيالمسدينه وبالعالمين